باراتوں کے متعلق مدل کتاب نظامتا كان كن عبادت کی را تون کے متعلق مدل کتاب

إنا انزلنه في ليلة مباركة



از ترجمان اهلسنت مولاناغلام مرتضى ركافى عبردى

والمعالية المعالية ا





جمله حقوق محفوظ بین نام کتاب \_\_\_\_\_ فضیلت کا آتیں مصنف \_\_\_\_ مولانا عُلام مُرتضی سَاقی عردی قیمت \_\_\_\_\_ مولانا عُلام مُرتضی سَاقی عردی

فا در بیردر بار مارکیٹ لا ہور

مسلم کتابوی در بار مار کیٹ لا ہور مکتبہ اعلیٰ حضرت در بار مار کیٹ لا ہور احمد پیلشرز بادیہ حلیمہ سنٹر لا ہور

| رهاذان برقبر | يلت كى راتيس 3 روئد اومناظ | i i     |
|--------------|----------------------------|---------|
|              | ﴿فهرست﴾                    |         |
| صفحتبر       | مضمون                      | تمبرشار |
| 8            | يش لفظ                     | 1       |
| . 11         | بهلابیان رات کی فضیات      | 2       |
| 14           | رات کی کیایات ہے           | 3       |
| 16           | ع ليس راتيس                | 4       |
| 16           | رات کی شاوت                | 5       |
| 17           | رات ہزار ماہ ہے بہتر       | 6       |
| 17           | رات كاختوع وخضوع           | 7       |
| 18           | رات کی تلاوت               | 8       |
| 18           | رات سکون ہے                | 9       |
| 18           | رات کی تیج                 | 10      |
| 19           | رات کی شم                  | 11      |
| 20           | رات كى فتم كى وجه          | 12      |
| 21           | ابل علم كي توجيه           | 13      |
| 22           | رات لیاس ہے                | 14      |
| 24           | رات توحید خداوندی کی دلیل  | 15      |

| ره اذ ان برقبر | فضيلت كى راتيل 4 در تدادمناظر |    |
|----------------|-------------------------------|----|
| 25             | فدا كانزول اجلال              | 16 |
| 27             | مزول خداوعرى كامفهوم          | 17 |
| 27             | رات کی ایک مغبول کھڑی         | 18 |
| 28             | برشب،شبقدر                    | 19 |
| 30             | مكايت .                       | 20 |
| 30             | محبوبان غداكي راتيس           | 21 |
| 32             | تجد كانور مرالحه              | 22 |
| 33             | تنبيح كاحسين موقع             | 23 |
| 33             | معراج الني الله كار نورساعت   | 24 |
| 33             | نزول قرآن کی پر کیف کھڑی      | 25 |
| 34             | قرب خداوندى كاموقع            | 26 |
| 34             | قبولیت دعاکی گھڑی .           | 27 |
| 37             | دوسرابيان قيام الليل كى فضيلت | 28 |
| 40             | شب بیداری                     | 29 |
| 41             | عبادالرهن كي راتيل            | 30 |
| 42             | الموسر ول سے جدا ہوتے ہیں     | 31 |
| 43             | بغير حماب جنت مين دخول        | 32 |
| 100            |                               |    |

| ره اذان برقبر | ضیلت کی را تنیں 5 روئند اومناظ  | ,  |
|---------------|---------------------------------|----|
| 44            | 1982 R                          | 33 |
| 45            | نجات کی ضانت                    | 34 |
| 50            | خوشنودي الهي كاحصول             | 35 |
| 50            | قيام الليل كي وائد              | 36 |
| 52            | رسول الشرفظاكا قيام             | 37 |
| 53            | دوسرى روايت                     | 38 |
| 54            | حفرت داؤد الفي قام              | 39 |
| 55            | اللاعاتكوبيداركرنا              | 40 |
| 58            | ابل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے | 41 |
| 59            | قيام الليل ترك ندكرنا           | 42 |
| 60            | أفضل فماز                       | 43 |
| 61            | مناه جیوٹ جا ئیں کے             | 44 |
| 62            | المرافت                         | 45 |
| 63            | تيسرابيان شب برأت كى فضيلت      | 46 |
| 68            | شب برأت كي عظمت                 | 47 |
| 68            | نزول قرآن                       | 48 |
| 69            | ایک افتال ادراس کاحل            | 49 |

| ادمناظره اذان برقبر | منیلت کی را تیس 6 روم<br>منیلت کی را تیس | ;  |
|---------------------|------------------------------------------|----|
| 70                  | شب برأت كے جارنام                        | 50 |
| 71                  | شب برأت مل كيا بعوتا                     | 51 |
| 71                  | دومرى دوايت                              | 52 |
| 72                  | تيرى روايت چوتى روايت                    | 53 |
| 73                  | مصرت امام رباني عليه الرحمه كامكافقه     | 54 |
| 75                  | شب برأت مين خصوصي عداء                   | 55 |
| 76                  | اتمام شفاعت                              | 56 |
| 76                  | قيام وصيام كااجتمام                      | 57 |
| 78                  | نزول غداوتري                             | 58 |
| 80                  | شب بیداری                                | 59 |
| 81                  | زيارت قبور                               | 60 |
| 83                  | رقوت لگر                                 | 61 |
| 85                  | جوسهابيان فضيلت ليلة القدد               | 62 |
| 87.                 | ليلة القدرصرف امت محديد كوعطا موتى       | 63 |
| 88                  | شان زول                                  | 64 |
| 90                  | ليلة القدر دمضان الميادك مين             | 65 |
| 96                  | ستائيسوين رات كيلة القدر بون يرقر ائن    | 66 |

| اذان يرقبر | نیلت کی را تیں 7 روئد ادمناظرہ | ,  |
|------------|--------------------------------|----|
| 101        | شب فدر کوخی رکھنے کی حکمت      | 67 |
| 102        | شب قدر کے فضائل                | 68 |
| 102        | احادیث مارکہ                   | 69 |
| 104        | نزول ملائكيه                   | 70 |
| 108        | شب قدر کی خصوصی دعا            | 71 |
| 108        | شبقدرىعلامت                    | 72 |
| 109        | شب قدر سے محروم لوگ            | 73 |
| 111        | بانبوان بيان چند مخصوص دا تيل  | 74 |
| 113        | د والحجر كا ابتدائي دس راتس    | 75 |
| 114        | عيد بين كى را تيل              | 76 |
| ,115       | رجب کی میلی دات                | 78 |
| 116        | جحد کی رات                     | 79 |
| 116        | شبمعراج                        | 80 |
| 117        | شب ميلا دالني فق               | 81 |
| 118        | بردات کی فضیلت                 | 82 |
| 119        | روشيداد مناظره اذان برقبر      |    |

#### يبش لفظ

بسم الثدالطن الرجيم

الله تعالی نے انسان پر بہت ی تعتیں اور احسان فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا: وان تعدو انعمت الله لا تحصوها۔ (ابراجیم ۳۲۲) لین اگرتم میری نعتوں کو گنتا جا ہوتو شارنہ کرسکو گے۔

اُنگی تعتول میں سے ایک تعت رات بھی ہے۔ انسان ساراون کام کاج کرکے جب تھک جاتا ہے تو رات کے پرسکون دامن میں اسے چین کی نیندا تی ہے، گویارات اس کے آرام کا اک خاص ذریعہ بن جاتی ہے۔

ال ما لک کا تئات جل جلالۂ نے رات کی شان بھی بتا دی کہ اس نے رات میں کیا کچھ رکھا ہے اور اپنے خاص بندوں کو رات کے وقت کس طرح تواز تا ہے ، بہی وجہ ہے کہ رات کی برکات کے حصول کے لیے اس کے خاص بندے را توں کو اُٹھ اُٹھ کر این خال و ما لک کو راضی کرتے ہیں ، ذکر وفکر کرتے ہیں ،عبادت اللی بجالاتے ہیں ، اور آخرت کی ابدی تعمتوں سے مرفراز ہوتے ہیں ۔

ضرورت اس بات کی تھی کروات کی فضیلت کو کوام کے سامنے اُجا گرکیا جائے مناظر اسلام بحقق دوران ، ترجمان المستقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ ابوالحقائق پیر غلام مرتفئی ساقی مجددی ، فلیفہ مجاز حضرت ابوالبیان علیہ الرحمہ وامیر اعلی مرکزی ادارہ عاشقان مصطفی وہ کا توجرا تو اللہ نے اپنے چند خطابات میں رات کی عظمت و فضیلت واضح کیا ، افادہ عام کے لیے ان کوئے کر کے پیش کیا جارہا ہے تا کہ عوام الناس

اورابل علم بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔

قار تین کرام ہے التماس ہے کہ اگراس مجموعہ میں کوئی خوبی پاکیس تو دعائے خیر ہے نوازیں اور اگر کوئی سقم دیکھیں تو دامن عفو میں جگہ دیں اور مطلع کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

الله تعالی جمیں رات کی عظمت کو بیھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔اور قبلہ حضرت صاحب کو عمری خطری عطا فرمائے تا کہ بیہ سلسلۂ رشد وہدایت تا دہر جاری رہے اور ہم سب ان کے فیض سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیس ہیں

> نیازمند /

تاری محمد امتیاز ساقی مجددی 03466049748

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### نعت رسول مقبول ها

وچھوڑے دے میں صدے روز جھلال بارسول اللہ حرال میں تیریال دن رات گلال بارسول الله جدوں و یکھال کوئی جاندا مسافر شیر تیرے نوں كيوس وكدے ہوئے ہنجوال تول مفلال مارسول اللہ ہوائے وگدی اے لے جا مدینے القرو میرے سے استھیں ہور کی میں نذر کھلال یارسول اللہ جنال نول عشق تيرے وا كبے ياني عيل مليا دلان دمیال او سنزا شک جان ولال بارسول الله ظہوری ٹول ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چول تیری رجمت دیاں ہریاسے چھلاں یارسول اللہ از!الحاج محمعلی ظهوری

پربلا بیان



# جعلبه

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الحمعين امابعدا فاعوذبالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم ((واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.)) صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين.

الصائوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم حاضرين ومعزز سأمعين إه برادران اسلام!

آج جس عنوان پرلب کشائی کا اراده ہےوہ ہے" رات کی نصیلت"

العنی میں اس وقت آپ کے سامنے میر عرض کرنا جا ہتا ہوں کداسلام میں رات کا کیا مقام ہے؟۔۔۔اللدرب العالمین عظام نے رات کو کیا درجہ عطا کیا ہے، قرآن میں رات کو کس شان سے تواز کیا ہے۔ امام الانبیا و حضرت محد رسول اللہ عظام کے نزد یک رات کی قدرو

منزلت كيا ـــاوراولياءكرام كيال رات كى كياايميت م

رات من کیا ہوتا ہے؟۔۔۔دات میں کیا رکھا ہے؟۔۔۔دات کو کیا لگ کیا ۔۔۔۔ اور دات کی قات اتن بائد کیوں ہے؟۔۔۔۔ آخر دات میں کوئی الی بات ہے؟۔۔۔۔ آخر دات میں کوئی الی بات ہے کہ۔۔۔۔ قرآن وحدیث میں اس کی دھومیں مجی ہیں۔۔۔۔ بندگان غدا رات کو اٹھ

الكه كرعباد تنس كرتے بين \_\_\_ابل ذوق الن ميں رياضتيں ہجالا تے ہيں۔ بس آج بي گر مجهانا جا بهنا مول \_\_\_ای راز کوب نقاب کرنا جا بهنا مول \_

اورآپ كوحقيقت آشنابنانا جا بهتا بون ..... تا كه آپ جان سكيل كه

بم را تون کو کیوں جا گتے ہیں ..... شب قدراور شب براکت وغیرہ میں مساجد میں کیوں جاتے ہیں۔۔۔شب بیداری کی لذت کیاہے؟۔۔۔ تبجد گذاری کا ذوق کیا ے؟ شب خیزی سے س قدر قیمتی موتی ۔۔۔جواہر۔۔۔ لعل اور لازوال دولت ملتی ہے ایمان کی تھیتی متنی شادانی وسرسبری سے کھل اٹھتی ہے۔۔۔اور انسان کوسکون قلب اور معردنت خداوندی کی منزل ملتی ہے۔

رات کی کیابات ہے؟

حضرات گرامی ۔۔۔دات کی بات سننے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، لورے ذوق سے تشریف رکھنے! اور پھرسنے! کہ

اسلام نے رات کو برسی اہمیت دی ہے قرآن وحدیث نے رات کا بروا بلند بيان كياب، ديالهيئ ا

> شب قدر ہے۔۔۔ تورات شب برآت ہے۔۔۔ تورات شب معران ب- ـ ـ تورات ليلة الجائزة ب ـ ـ ـ ـ تورات نورکی برکھا برک ہے۔۔۔۔تورات میں نزول بركات بهدد الدرات يس محری کے حسین کھات ہیں۔۔۔۔ تورات میں

تبجد کا برنورموقع ہے۔۔۔ تورات میں الله والول كوقرب خاص ملتا ہے۔۔۔ تورات میں خدام ردور وروا اجلال فرط تا ب- يورات من ماه رمضان ميل روزه دارول كويروانه نجاب ملتا بيدرية رات ميل بندول برعيديت كاراز كملاك بدر ورات ميس رحمت غداوندي كدروازے جويث كھلتے ہيں۔۔۔تورات ميں اللهاللدكرني كامره أتاب بدرتورات يس انبياءواولياء يرخصوصي احسان بوت بيل \_\_\_ تورات مين قیام کا انعام ملاے۔۔۔۔تورات میں علاوت قرآن كالذت ملتى يد \_ \_ يورات ميس عمادت كى حلاوت بير بيرورات مين اورخدا کی جنت کمتی ہے۔۔۔تورات میں

حاضرین فری وقار! دنیاداروں کا اصول میہ ہے کہ وہ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں شام کوتھارت کا سلسلہ تم ہوجا تا ہے۔۔۔ جس نے سودالینا ہوتو وہ صرف دن کے وقت کے اسکتا ہے۔۔۔ دات کودکا نیس بند ہوجاتی ہیں، کیونکہ

رع تاجر دنیادے پھا تک ماراسوندے رات توں ونیا کے تاجر ، کاروباری ، مالدار ، دکاندار ، اپنی دکانیں ، فیکر یاں ، کار خانے سرشام بند کر

ويتے ہیں، سرونیا کا اصول ہے۔۔۔ جبکہ

۔۔۔۔مرشام کھل جاتے خدا کے فضل وکرم کے دروازے۔۔۔رحم وسخاوت کے بھا تک

ہیں، اور سوداساری رات ملتار بہتاہے، بقول شاعر

ہے نور کی بھل میری اعرفیریوں میں بكتا ہے رات بى كوسودا تيرى كى مين

س چیزی کی ہے مونی تیری گی میں ونیا تیری گلی مین عقبی تیری گلی میں

چال*يس را تي*س:

الله تعالى نے سيدنا موى عليد السلام كوجب تورات عطا فرمانے كا اراده كيا، توانيس كوه طوريه بلايا، اوران كوج ليس راتس وبال ممريا ---

فرمان خداوندی ہے:

وواعمدنما موسلي ثلثين ليلة واتممتها بعشر فتم ميقات ربه ازبعين ليلة ـــالآية (الاعراف،١٢١)

ہم نے موی سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بردھا کر بوری كيس، تواس كرب كاوعده يورى جاكيس رات كا موار .

ج لیس را توں کے اعتکاف کے بعد انہیں تورات عطافر مائی۔

رات کی سخاوت:

میدات کا بی وفت ہوتا ہے کہ اس وقت ممود وتمائی اور دکھاوے سے نگا کر

محض اللدى رضاجونى كے ليے صدقه وخيرات كياجاسكا ہے، دن كودكھلاوے كا دُرزياده ہوتا ہے۔رات کے اندھرے میں خاوت کرنے والوں کی شان اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ے: الذين ينفقون اموالهم بالليل ــــالآية (اليقره،٢٢٢)

وه لوگ شان والے ہیں جورات کے وقت اپنے مال خرج کرتے رہتے ہیں۔

رات بزار ماه سے بہتر:

عام طور پرلوگ سے بھے ہیں کہون ،رات سے افضل اور بہتر ہے کہوہ روشن موتا ہے،اس میں کام کائ کیاجاتا ہے،آپس میں ملاقاتیں موتی ہیں،حال،احوال بوچھے جاتے ہیں۔۔۔بیرماری باتیں اٹی جگہ۔۔۔لین دات۔۔دات ہی ہے۔۔ ون ، رات کے مقام کوئیں بینے سکتا۔۔۔کیونکہ بیرات بی کی شان ہے کہ ایک رات برارماه سے افعال ہے۔ ارشادر بانی ہے:

ليلة القدر خير من الف شهر ... (القدر، ٣).

الله القدروه أبك رات اليي شان ورفعت والى هيء كه بزار ماه سے بہتر ہے۔

رات كاخشوع وخضوع:

رات كى عبادت اور رات كاخشوع وخضوع ابنانى ذوق ركفتا بهاال مخبت کے کیاس کاکوئی بدل جیس ۔۔۔اللہ تعالی کافر مان میادک ہے:

امن هو قانت آناء الليل\_\_\_(الزمره)

اوروہ مخص جورات کے لحات میں بارگاہ الی میں خشوع وخضوع کے مزے

الوشائے۔۔۔اسے بیمزنے ای وقت ہی ملے ہیں۔

#### رات کی تلاوت:

کتاب الله کتلاوت جب بھی کی جائے تواب و برکت اور سعادت کا ذریعہ بے۔ لیکن تلاوت کا جولطف رات میں ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے:

یتلون آیات الله آنآء اللیل ۔۔۔۔ الآیة (ال عمران ۱۱۳)

وہ لوگ رات کی پر سعادت گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

#### رات سكون ہے:

سامعین محرم! ۔۔۔ آپ ساری دات کام، کائ ،سفر وغیرہ کی وجہ سے دات کو بیدار دیں اور جب دن آ ہے تو سوجا کیں لیکن میر حقیقت ہے کہ دن کے وقت جنتا مرضی سولیں وہ آ رام اورسکون نہیں ملتا جو رات کی چند گھر یوں میں آ رام کرنے میں مل جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے:
وجعل اللیل سکنا۔۔۔(الانعام، ۹۲)
اللہ تعالیٰ نے دات کوسکون کا سبب بنایا ہے۔۔۔۔
انسان کے دل ، دماغ ،روح اور بدن کو جوسکون ماتا ہے وہ رات ہی کو ماتا ہے۔۔۔۔

### رات کی تیج:

محترم سامعین! \_\_\_\_ چونکدرات کی عباوت وریاضت، ذکر وقکر اور یا والی کا اینانی لطف \_\_\_ اینانی زوق \_\_\_ اوراینانی مزه ہے۔اس لیے اللد تعالیٰ نے تصوصی تعلم دیا کہ:

ومن الليل فسبحه ـــالآية (الطور، ۴۹)
اورا \_ مير \_ بند \_ دات كوفت البخرب كالنيخ كرتاكه تيرى آه وزارى اور نياز مندى براوركوئي مطلع نه مو
يا توجاني \_ ـــيا تيراما لك نانتا دو

رات کی شم:

حضرات گرامی! ۔۔۔داب کی عظمتوں اور رفعتوں کے کیا کہنے۔۔۔قرآن مجيد مين اللدرب العالمين عظاف متعدد باررات كي فتمين ارشاد فرما كي بين ، معلاكسي چیز کی متم ویسے بی اٹھالی جاتی ہے، جب عام لوگ کسی عام اور گھٹیا چیز کی متم نہیں اٹھاتے تووه رب موكر جب رات كي تتميس بار بارار شادفر ما تا بيء آخراس كنزد بك رات كي كوكى قدرومنزلت اورعزت وكرامت بعجني تووه اسرات كي فتميس بيان فرما تاب-آسية! ۔۔۔ قرآن كريم كے چند مقامات آپ كے سامنے پیش كرتا چلوں، جہال پررب كريم في رات كافتم ارشادفر مائى ہے، درا توجه فرماكي ا ارشادباری تعالی ہے: واللیل اذا یغشی۔ (اللیل ۱۰) فتم برات كا جب وه (بريزير) جمامات-٢ .....ومر ما مرقرما بإذ والليل اذا يغشها (الشمس مم) رات كاتم إجب وه آفاب برجماجات مريداد شادفر ما بإزوالليل اذا يسر (الفجر ٢٠) رات كي م إجب ده كذرت ك

حضرات گرامی! .....آپ سوچ رہے ہوں کے کہ اللہ نتحالیٰ نے رات کی فتم کیوں ارشاد فر مائی ؟ ..... کیونکہ کہال رات اور کہاں خدا کی بلند ڈات۔

تو آئے! ..... ہیں عرض کردوں کہ وہ خداہے،جو چاہے کرے،اس پر کوئی
پابندی نہیں، ہمیں کسی کام کی حکمت ہجھ ہیں آئے یانہ آئے، ہم کسی حقیقت کو پالیس یانہ پا
سکیس، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ہرکام پرایمان رکھیں، ہم اس کے ہرفرمان پر لیک
سکیس، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ہرکام پرایمان رکھیں، ہم اس کے ہرفرمان پر لیک
سکیس، اور اس کے ہر حکم پر آئین کہیں، کیونکہ وہ خداہے، حکیم ومد برہے، اور قانون یہ

الحكيم لا يخلوعن الحكمة المحكمة

علیم کافعل عکمت سے فالی بیں ہوتا۔

وه السيخ فعل، تول علم، فرمان اوراعلان كي محكتوں عقيقتوں، وانا يون اور رازوں كوجا مثا

ہے۔۔۔اور بندہ مؤمن کی بیشان ہے کہوہ اس کے ہرارشادکو مانتا ہے۔جب اس کے ہرارشادکو مانتا ہے۔جب اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکمت ضرور کارفر ماہوگی۔
کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکمت ضرور کارفر ماہوگی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کی کوئی قدر وقیمت نہ ہوتی تو وہ اس کی قسمیں نداخاتا.

ابل علم كي توجيه:

علماء بیان کرتے ہیں کہ دات کی شم فرمانے کی وجہ بیہ کہ
دات میں ہر جا ندارا پیٹھ کانے کی طرف پیٹنے جاتا ہے۔
گلوق اضطراب، بیٹی اور بیقراری سے سکون پاتی ہے
لوگوں کو آرام وراحت مل جاتا ہے
دات کے وقت انہیں نیئد ڈھانپ لیتی ہے
دات کے وقت انہیں نیئد ڈھانپ لیتی ہے
جس کی وجہ سے ان کے ابدان کو راحت اور ان کی ارواح کو قوت و ہالیدگی ملتی

انسانوں کواس انداز میں آزام وراحت نہماتا مریضوں کو سکھ اور چین نہ ماتا دردمندوں کو تکیف سے چھکارا نہ ماتا مصلح ماندوں کو ستانے کا موقع جہ ماتا ہے قراروں کو قرار وثیات نہ ماتا ہے قراروں کو قرار وثیات نہ ماتا

الغرض يول .....

عابدول كو عمادت كا مزه نه ملما زاہدوں کو زہد کا درجہ نہ ملکا نمازیوں کو معراج کا رسید نه ملتا شب بيدارول كوبيه عظيم موقع ندملتا

تهجد گزارول كوتهجد كا ذا كفته نه مليا

غرضيكه .....اگررات ندمونی تواس وسیع بیانے بر

كنابهكارول كيلي سياعلان بحمت ندموتا

ساہ کارول کے لیے .... تویدمغفرت شہوتا

خطا کاروں کے لیے .....مڑوہ جنت نہ ہوتا

بيرساري رفعتين منزلين اور عظمتين رات بي مين ملتي بين اس ليرالله تعالى رات كي فتتم ارشا دفر مار ماسي-

رات لیاس ہے: حضرات گرای!

الله تعالى في رات كو مار \_ لي بطور لياس بنايا بارشاد بارى تعالى ب

وجعلنا الليل لباسا (النباء، ١٠)

اورجم نے رات كولياس بنايا ہے۔

لیاس....کامعنی ہے، وہ چیز جو کی دوسری شنے کو چھیا لے

ہم ایے جسم پر جو کیڑا پہنتے ہیں،اے بھی لباس ای کیے کہا جاتا ہے کہ بیہ جارے جسم اور بدن کو چھیا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں رات کو الیاس "اس لیے کہا گیا ہے

کررات بھی چھپانے والی ہے، رات بھی پردہ پوٹن ہے، جبرات آتی ہے تو ساری کا نئات پرا تدمیر ہے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کا نئات کی ہرچھوٹی، بڑی چیزاس کی لپیٹ میں آجاتی ہے رات کی سیابی ہرجگہ پر چھاجاتی ہے جواشیاء دن کونظر آتی ہیں وہ رات کود کھائی نہیں دینیں جوکام دن کے اجائے میں نہیں ہوسکتے وہ رات کی تاریخی میں ہوجاتے ہیں

جوکام دن کے اجائے میں نہیں ہوسکتے وہ رات کی تاریکی میں ہوجائے ہیں نفس کے بندے یا دخدا سے غافل ہوتے ہیں اور خدا کے بندے اس کے ذکر میں شاغل ہوتے ہیں

وہ عقلت کی نینرسوتے ہیں۔۔۔اور۔۔۔

میرات کواٹھاٹھ کرروتے ہیں کیکن رات ایبالیاس اور بردہ ہوتی ہے کہ سی کو کا نوں کان خبر نہیں ہوتی کہ

مس نے س حالت میں دات گذاری ہے۔

اور پھردات ایسا پردہ ہے کہ اگر ہم دات کواٹھ کے دوئیں، بارگاہ خداوندی ہیں گر گرائیں، اپ گاہ خداوندی ہیں مست ہو گر گرائیں، اپ گناہوں پر نادم ہوجا کیں، درمندی کے ساتھ یاد خدا ہیں مست ہو جائیں، ادر پورے اخلاص سے توب واستعفار، خوف خداادر عشق رسالت کے آب طہور سے اپنے اعمال سدیہ کے داغوں کو دھوڈ الیس توبیدات کے پرتورلیات ہماری خطاؤوں کو دھانب لیتے جیں۔ ہوجاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری غلطیاں ردکر کے ہمیں اپنی بارگاہ میں باریاب فرمالیتا ہے۔

#### رات توحيد خداوندي کی دليل:

محترم حضرات سدرات كي عظمت اورفضيات كيا كيني سياس كي رفعت كااندازه ال بات سے لگائے كم اللہ تعالى نے رات كوائي توحيد كے ليے بطور دليل بیش کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> واية لهم الليل -- الآية (ينس، ٣٤) اور (الله تعالی کی توحیدیر) ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ رات کونشانی کیوں قرار دیا گیاہے؟

حضرات كرامي! \_\_\_رات كوخاص كرنے كى وجديہ ہے كد چونكداللہ تعالى نے رات کوسکون کے لیے بنایا ہے، اور لوگ آرام وراحت کے لیے رات کوسوتے ہیں، یمی وجہ ہے کہ عموماً رات میں شور وشغب نہیں موتا انسان رات کو پرسکون موجا تا ہے۔جبکہ نیندموت کی مثل ہے۔

تو كويا آدى جب سوتا ہے تو وہ موت كى آغوش ميں چلا جاتا ہے اور الله تعالى اسے بیدارکر کے دوبارہ زندگی کاموقع مرحمت فرما تاہے۔

للذا يول مجھيے!..... كم جب رات كے بعد سورج طلوع موتا ہے اور لوگ بیدار موکری زندگی یاتے ہیں اور دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں۔

محویا سورج کا طلوع اور لوگول کا نیند سے اٹھ کھڑا ہوتا ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن صور چھونکا جائے گا توسارے لوگ زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں ہے۔ توالله تعالى بتانا جا بتائيا جا ميانيا بيانا جا ميانيا جا ميانيا جا ميانيا جا ميانيا جا ميانيا جا ميانيا جا مي

جب الله تهمین نیند سے بیدار کرسکتا ہے تو وہ تمہیں قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور جیسے تم رات کوسوکر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہوتو وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطافر ما تا ہے تو اس طرح قیامت کے روز تمہیں قبروں سے اٹھا کر دوبارہ زندگی عطافر ما سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جرچا ہت پر قادر ہے۔

خداكانزول اجلال: محرم صرات!

بیرات کی کواعز از حاصل ہے کہاس کے پیچلے پہر، آخری کھات اور سحری کے قریب اللہ تعالی آسان ونیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے۔۔۔حضور اکرم مجبوب ووعالم بھارشادفرماتے ہیں:

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السمآء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لآخر .....

جنارا پروردگار، الله تبارک و تعالی ہرارت آسان دنیا کی طرف نزول (رحمت) فرما تا ہے، جبکہ رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔

يقول من يدعوني فاستجب لد.

فرماتا ہے کون ہے جو جھے سے دعا مائے تو میں اس کی دعا والتا م کو قبول

فرمالونء

من يستغفرنى فاغفرله \_ (مشكوة صغيه ١٠) كون هم جوجه سن بخشش ما تنكر ، تو يعي اس كوبخش دول \_ جبكه مسلم شريف كي دوايت من سيالفاظ ملته بين:

الله تعالى آسان ونياكى طرف زول فرما تايد:

ثم يسبط يديه ويقول

يهرابي رحمت كے ہاتھوں كو پيل كرفر ما تاہے:

من يقرض غير عدوم ولا ظلوم

كون ہے جو بھے ايبا قرض دے كہ س ميں محروى اورظلم بيں ہے۔

حتى ينفجر الفجر (مشكوة صفحه١٠)

بیسلسلہ چلنار ہتا ہے اور آ کے بڑھتار ہتا ہے جی کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔ بین طلوع فجر تک اللہ تعالی اسے بندوں کو ،اور اینے نبی کے گنامگار

امتول كويكارتاب-اورارشادفرماتاب

ميرے بندوا۔۔۔ آوا مل تهمين دين آيا مول۔

منامكارروا\_\_\_ آوا مينتهين معاف كرناجا بتابون

سياه كاروا\_\_\_\_ أوابيل تهمين تمهاري مرادي عطافر مانا جابتا مول

آودن کے وقت مجھ سے ماشکنے والو!۔۔۔اٹھو!۔۔۔

اب میں تنہیں گوہر مراد عنایت کرنا جا ہتا ہوں اور میری بارگاہ میں بیرالتجاء اور مدال میں تبدید

كرف والوا كمولى إستهين بيدسه وب، بيدسه وسية ير

آمادہ ہول، اور میں کہدر ہا ہول۔۔۔میرے بندواب۔۔ید کے لو،بیالے لو،بیالے

اوا۔اب مانگناتہاراکام ہے۔۔۔اورو بیناہاراکام ہے۔

نزول خداوندي كالمفهوم: مختشم سأمعين حضرات!

یہاں میربات بھی کمحوظ خاطر رکھیں ، کہ حدیث مذکور میں جو میہ جملہ گذرا ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى لين مارا يرورد كأرزول فرما تاب، توال سيكوكي بينه مجهك تزول، بيوط اور صعود (اترنا، ينجي آنا اور او پر چڙهنا) چونکه ميرجم کي صفات بيل، تو الله تعالى كاجهم نابت موكيا- بركز نبيل \_ . . . كيونكه الله تعالى جهم \_ . . جهما نيت مم \_\_\_ كيت \_\_\_ جيت \_\_\_ مت اوراس طرح كى ديگرح كات وسكنات جن كاتعلق جمم سے ہے،ان سب سے پاک ہے۔ ابتدا حدیث مذکور میں اوراس کےعلاوہ قرآن وحدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالی کے لیے بیالقاظ استعال کیتے محصے بیں کماس نے بندوں کی طرف نزول قرمایا ، تواس کا دونوک بی معنی ہوگا کہ نزول سے مراد۔ نزول الرحمت لين الله كارحمت كانازل مونا

اورقرب خداوندی سےمرادے:

انزال الرحمة واقاضة انوار واجابة الدعوات واعطاء المسائل ومغفرة الذنوب (لمعات برخاشيه فتكوة صفحه ١٠٩)

لينى الله كقريب مون كامطلب بيب كهفدا كالتي رحتول كالتارتاء الوار كوبهناناء دعاؤول كوقبول فرماناء مرادي عطافرماناء ادركنا بول كومعاف فرمانا

رات كى أيك مقبول كفرى: حفرات كراى!

میرات کوئی اعزاز حاصل ہے کہاں میں ایک اسی کھڑی بھی آتی ہے کہاس وفت بنده جوبهی مائے اسے ل جاتا ہے۔ حدیث نبوی ساعت قرما کیں احضرت جابر

ه بيان كرتے بين:

سمعت النبي على يقول

مين نے ني كريم اللہ اور شادفر ماتے ساہے:

ان في الليل الساعة لا يوفقها رجل مسلم يسال الله فيها خير امن امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه

لین بے شک رات میں ایک ایک گھڑی آتی ہے، جس مسلمان کووہ مل جائے وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی اچھائی، خیراور بہتری بارگاہ الوہیت سے مانگا ہے اللہ تعالی اسے وہی عطافر مادیتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا ہے گھڑی کئی مخصوص رات میں آتی ہے، تو میرے آتا فی اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے ، ان کی بیمشکل بھی حل فر مادی ، آپ نے فر مایا:

وذلك كل ليلة \_ (مشكلو ة صفحه ۱۰)
اور بيكھڑى ہردات آتی ہے۔

برشب،شب فدر:

گناه گاروا، سیاه کاروا، خطا کاروا۔۔۔ پیل جاوا دیکھونمہارے لیئے کس قدر عظیم انعام تیار کردیا گیاہے۔ مہیں کیسی بائد نعمت سے نواز دیا گیاہے۔ ملاحظہ کروا اگر کسی شخص کو شب قدر، شب براُ ۃ اور دوسری نور بھری را تیں نفیب نہ ہوسکیں۔۔۔۔ تو کیا وہ اپنا دامن خالی ہی رکھ گا؟۔۔۔ کیا اسے کوھر مرادسے محروم کردیا

جائے گا، کیاوہ مایوی کا منہ تکتار ہے گا، ہیں۔۔۔ نہیں۔۔۔ کیونکہ اس کے لیے بیداعلانِ رحمت موجود ہے۔خدانے کجیائی اور بندہ نوازی نرماتے ہوئے، اسے ہررات میں ایسے حسین کھات۔۔۔ پر نور اوقات اور نور بحری

اعات عطا قرمادی بیل که ده عمد امت و پشیمانی کے چند آنسو بہا کرا ہے مولی کی رحمتوں کولوٹ سکتا ہے۔

محترم حضرات! ۔۔۔ ہمارے لیے ہردات ہی اہمیت کی حامل ہے ہی وجہ ہے کہ جن خوش نصیبوں اور بلند بختوں نے ہردات کو اہم سمجھا۔۔۔ ہرشب کو معظم جانا۔۔ ور ہردات کو عمادت ہردات معبود حقیقی کو پکارتا اور ہردات کو عمادت مردات معبود حقیقی کو پکارتا ہے۔۔ ہردات کو عمادت دکر وفکر میں بسر کی ۔۔۔ اور ہردات کی قدر کی ۔۔۔ تو اللہ تعالی مال کی قدر کر ہے ہوئے اسے اپنی رضا سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر وہ دات کی قدر نہ کر دیا تھا گھا ہے۔ کی مقدر کر دیا تھا کہ اسے اپنی رضا سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر وہ دات کی قدر نہ کر دیا تھا کہ دیا ہے۔ کی خوب کہا:

من لم يعرف قدر ليلة.

لم يعرف ليلة القدر

ئی جس نے رات کی قدر نہ پہپائی وہ لیلۃ القدر کو بھی نہیں پہپان سکتا۔ ورفاری کے شاعر نے بھی خوب تر جہانی کی کہ:

لے خواجہ چہ پرسی از شب قدر نشانی مرسی است گر قدر بدانی مرسب، شب قدر است گر قدر بدانی ان است کی قدر بدانی ان ان ان پر چتا ہے، اگر قدر کرے گا تو ہردات ہی خرے لیے شب قدر بن جائے گی۔

#### حکایت:

بات کی تہدتک پہنچنے کے لیے یہاں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمة کی نقل کردہ ایک حکایت بھی سنتے چلیں!۔۔۔آپ نے بوستان میں لکھا ہے کہ

سی شفراو ہے کا ایک 'ولعل' رات کے وقت کسی جگہ گر گیا اس نے تھم دیا کہ
اس مقام کی ساری کنگریاں اٹھا کرجع کی جا تھیں، جب اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے
کہا کہا کہا گہا گر کنگریاں چھا شٹ کرجع کی جا تیں تو ممکن تھا کہ 'ولعل' ان میں شہ تا اور جب
ساری کنگریاں اٹھائی گئی ہیں ، تو ان میں لعل ضرور آ گیا ہے۔

حضرات!۔۔۔بالکل ایسے بی جب تمام را توں کی قدر کی جائے گی توان میں شب قدر ضرور آجائے گی۔

محبوبان خداكي راتين:

چونکہ اللہ رب العزت کے اللہ کے مجبوب بندے رات کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کی قات بن جاتی ہے، ہیں، اس لیے وہ رات کی قدر کرتے ہیں تو دونوں جہاں میں ان کی بات بن جاتی ہے، اور رحمت خداوندی کی چا در تن جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنی لا فانی زبان سے ان کے راتوں کے حالات کی منظر شی یوں کرتا ہے:

والذين يبيتون لربهم سجداوقياماً - (الفرقان،١٢٢)
اورالله كي بند عود إلى جورات بسركرت بين افي رب كي لي مجده اور
قيام كرت بوئ

لین الله والوس کی شان میرے کہ جب رات پراتی ہے تو عام لوگ عفلت کی

نیندسوجاتے ہیں، آئیس محض آرام کی فکر جوتی ہے، وہ خواب کے مزے لوٹے ہیں، جبکہ اللدوالون كابيهال موتاب ليقول عاف كمرى شريف عليه الرحمة

> رات بوے تے بے دردان نوں نیند بیاری آوے درد مندال نول ماد سجن دی سنیاں آن جگاوے

البيل محبوب كى ما وآتر ما في سيء ان كى نيندختم جوجاتى ہے، وہ نرم وگداز بستر وں كوترك كروسية بين ،خوف خداوىدى سان كى أتكصين تمناك بوجاتى بين:

اور بقول شاعر

ساون کی کالی را تول میں جب بوندایا ندی ہوتی ہے بدرات کواٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے

راتوں کوان کی حالت یوں ہوتی ہے کہ ریاجی سجدہ ریز ہوتے ہیں جھی اسپے خالق وما لک کی یا کی بولتے ہیں بھی عاجزی واکساری کے پیکر بن کراللدتعالی کی کبریائی بیان . كرت ين بهم اوب ونياز كم ساته اس كى عظمت ك كيت كنكات بين، اور بهى خوف واميد كے چراغ جلاكرائے رب كريم، رؤف ورجيم الكانى سے اس كے فضل وكرم اورعفوودر كذركى بعيك ما تلكت بين .... قرآن اعلان كررياب:

تتبجانكي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون (السجده،١٢)

ان کے پہلوبسروں سے دورر بچے ہیں، وہ انے رب کوڈرتے ہوئے اور اميدر كھے ہوئے لكارتے بين اورجو ہم نے ان كورز في ديا ہے، وہ اس سے فرج كرتے

معزز حاضرین! ۔۔۔ بیاللدوالوں بی کی شان ہے کہوہ راتوں کوایے قدموں كے بل اسين معبود برحق كى باركاہ ميں كھڑ ہے دہتے ہيں، بھر بجز وائكسارى اسينے چروں کوزمین پرر کھ دسیتے ہیں،اورخوف خداوندی کی وجہسے ان کی پیٹانیاں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں۔اور جب صبح ہوتی ہے تو مخلوق کے سامنے ادب اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی واعساری ان کےرگ ویے سے چوٹی ہے اور چروں سے سحر خیزی مثب بيدارى اورآه وزارى كانور جھلك رہا ہوتا ہے، اورد يكھنے والا يكارا محتاہے:

۔ یہ پیاری، پیاری رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری می کمدری ہے تیری دات کا فسانہ عارف كمرى مفرست ميال محر بخش عليه الرحمة في كياخوب ترجماني فرماني ب \_ را تیں زاری کر کرروئدے نے نیندا کھال تھیں ہوئدے فجریں او کن ہارسداون تے سب تھیں بنویں ہو تد ہے

تبجد كانور برالحه: محرم صرات!

الله والول كي لي نماز تبجد بهي قرب كا أيك وسيله بناديا عميا ب اورالله تعالى نے تبجد کا تور بھر الحد بھی رات بی میں رکھا ہے۔ ارشادبارى تعالى ہے:

> ومن الليل فتهجد بهد(الاسراء،44) اوررات کے دفت اٹھ کرنماز تہیدادا کرو۔

لیعنی جب لوگ سور ہے ہول ، ہرطرف ہو کاعالم ہو، ستانا طاری ہواور جب رات کی

آغوش میں ہر چیز محوخواب ہوتو اس وقت اٹھو، اور اپنی جین نیاز کو ہارگاہ ناز میں جھکا دو۔
اور خلوت گاہ ناز میں شرف باریا بی حاصل کرلے۔ کیونکہ تیرے خدانے بھی
اس وقت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
تنہیج کا حسین موقع:

الله تعالى في رات كو محده اور تيني كى ترغيب وية موسة ارشاد فرمايا به:
ومن الليل فاسجد له ومسحه ليلا طويلا (الدهر ، ٢٥)
اور رات كى تنها ئيول مين اين رب كو بحده كراور كافى وقت تك اس كى تنبيج

لیعنی رات کے وقت تمام مشاغل سے قراغت یا کرخلوت کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو میں کر اللہ تعالیٰ کو میں کر اللہ تعالیٰ کو میدہ کیا کرواوراس کی بیان کیا کرو۔

معراح الني اللي الله كالريورساعت:

خداوند فندول نے اسپے محبوب کو لامکان کی خلوتوں میں رات بی کو بلایا فرمان خداوندی ہے:

سبحان الذی اسرای بعیدہ لیلا۔۔۔الآیة (الاسراء) ا پاک ہے وہ ڈات جس نے اپنے (خاص) بندے کوسیر کرائی ،رات کے سے جوہ فیس۔ سے جھے بیس۔

نزول قرآن کی پرکیف کھڑی:

نسل انسانی کوقر آن مجید جیسا دستورزندگی اورمنشور حیات بھی رات کی برکیف

گھر بول میں ہی ملا۔ آیت قرآنی ہے:

انا انزلنا ه في ليلة القدر (القدر ١٠)

ہم نے قرآن کوفندروالی رات میں اتاراہے۔

دوسرےمقام پرفر مایا: اناانزلناه فی لیلة مبارکة (الدخان،۳)

ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتاراہے۔

قرب خداوندي كاموقع: سامعين محترم!

رات کے آخری درمیانی حصہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس حضے میں سب

سے زیادہ قرب خداوندی تفییب ہوتا ہے۔

الله عفرت عروبن عبد على بيان كرت بيل كدرسول الله الله على فرمايا:

اقرب مايكون الرب من العبد في جوف ألليل الآخر فان استطعت

ان تكون ممن يذكر الله عي تلك الساعة فكن (ترمدى ١٩٨٥)

وه لحد كرجس مين الله تعالى سب سے زيادہ بندے كواينا قرب عطافر ماتا ہے،

رات كا آخرى درميانى حصه ب، يس أكرتم سے موسكے كدان مقرب بندول ميں سے مو

سكو\_\_ \_جواس خاص وفت مين الله تعالى كا ذكركرت بين توتم بهي ان مين سه

موجا وَ-تاكم م مجى اين مالك كاخصوصى قرب حاصل كرسكواور تمبارا شاريهى اللدتعالى

كمقرب اورعبادت كزار بندول من بوجائد

قبوليت دعاكي كفري: سامعين كرام!

حضرت ابوامامه ظامت بیان کرتے ہیں:

قبل يارسول الله اى الدعآء اسمع يارسول الله! بيدوضاحت قرمادين كه كوك دعازياده ئ جاتى ہے، يعنى الله تعالى كى بارگاه بىر كس دعا كوجلدى قبوليت كامقام ملتاہے؟ قال \_\_\_\_رسول الله ﷺ رشاد قرمایا:

جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات (منكلوة ص ١٠٩) رات كى درميانى كفريول من اورفرض تمازول كے بعد مائكى جانے دالى دعا بارگاه الوہيت من بہت جلد قبول ہوتی ہے۔

بارگاہ الوہیت میں بہت جلد بول ہوئی ہے۔

معلوم ہوا \_\_\_ اس وقت تجولیت کے خصوصی دروازے کو لے جاتے ہیں۔
سامعین کرام ا \_\_ رات کی بابت کیا عرض جائے ۔ ۔ ۔

بس آخر میں صرف انتا کہوں گا ۔ ۔ ۔ کہ

رات اصل ہے ۔ ۔ ۔ اورون محارت

رات بہلے ہے ۔ ۔ ۔ اورون محارت

وات پہلے ہے ۔ ۔ ۔ اورون محارت ہوئی ہے

قرآن مجید میں متعدد آیات میں دات کا ذکرون سے پہلے کیا گیا ہے

میرے آقاد کا کروات میں سنرفر مایا کر تے تھے کے دکھرات کوز مین کی طنا میں کھنے کی

جاتی بیل ۔۔۔۔اوراے سمیٹ لیاجا تاہیے۔
رات خلوت کے لیے بہترین موقع ہے
دارت خلوت کے لیے بہترین موقع ہے

رات کے وقت باوشاہوں سے ملاقاتیں اوران سے حاجات طلب کی جاتی

يل ---اور

یک وقت ہے این مالک سے خاص مناجات کا۔۔۔اورا پی مرادیں پانے کا۔
حاضرین کرام!۔۔۔راٹ کی برکات ہمارے بیان اور گمان سے باہر ہیں۔۔۔
دعا فرما ئیں خدانعالی ہمیں زات کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے تا کہ ہماری نجات ہوجائے اور دنیاوا فرمت میں بات بن جائے۔

آمين! وما علينا الا البلاغ المبين

\_\_\_\_\_\_

دوسرا بيان



# ale .

نحمدة ونستعينة وتؤمن به ونتوكل عليه وتعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له واشهدان محمداً عبدة ورسولة اما بعد فاعوذبالله من الشيظن الرجيم، بسم الله الرحمٰن الرحيم، يآاَيُّهَا المُرَّعِلُ ٥ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلا ٥ يِّصْفَة ا و انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلا ٥ الله عليه وربول القُرانَ تَرُتِيلا ٥. صدق الله العظيم

اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأونا ومليكنا وشفيقنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله ا عبده ورسوله معزز حاضرين ومامين ويرادران المستنت!

سورہ مزمل کی جو آب کریمہ تلاوت کی گئی ہے،اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب طالب ومطلوب دانائے کل غیوب مٹیع برکات وفیوش ،سرور کا نئات وفیل کورات میں قیام کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ سنتے!

فرمان خداوندی ہے:

باأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ المعالِمُ وَالرَّحِوبِ!)
قُم اللَّيُلُ إِلَّا قَلِيْلًا رَات كَاتُعُورُ اساحصه قيام كياكرو
قُم اللَيْلُ إِلَّا قَلِيْلًا رَات كَاتُعُورُ اساحصه قيام كياكرو
يُصْفَة أو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا آدى رات ياال سي يُحَمَّم كرو

اُوُرِدُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرُآنَ تَرُتِيُلًا بِالسَّدِياده اورقر آن گُهر کُهر بردهو۔
ان آیات میں "رات کے قیام" کا تھم اور بھر پور ترغیب دی گئی ہے، بظاہریہ
خطاب سرور کا نئات، فخر موجودات، نی پاک ﷺ سے کیا گیا ہے کیکن در پردہ یہ خطاب
اور یہ فرمان آقائے دوجہاں ﷺ کی پوری امت کے لیے بھی ہے۔

شب بیداری:

فضيلت كى راتيس

سامعین محترم! ۔۔۔۔ رات کا قیام اور شب بیداری لینی آوھی رات کو اٹھ کر ما لک کی بارگاہ میں مجزو نیاز مندی کا اظہارانسان کے تمام نفسانی وسواس اور خواہشات کا پختہ علائ ہے۔

ارشادبارى تعالى ب

ان ناشئة الليل هي اشد وطاً اقوم قيلاً (المرال ١٠) ب شك رات كا جاكنا (لقس اور نفساني خوابشات كو) يخي سے روى ديتا

ہے، اورسیدھی بات کے لیے بہت مضبوط ہے۔

چونکانس کے لیے ہروہ کام دشوارہے جواس کے خالف ہے، بیکون جانا كه جنب انسان ايك بارنرم وگذاز بستر پرمست، دراز بهوجائے تو تفس كى تمنا يهى موتى ے کداب وہ مزے سے موتار ہے۔۔۔ بستر لگاہے۔۔۔ مرور آرہا ہے۔۔۔اب الحقنے كانام ندليها \_\_\_وہ انسان كوتھيكياں وے دے كے سلاتا ہے \_\_\_ليكن عين رات كے آخری پیر۔۔۔ جب نیند کا خوب غلبہ اور تسلط ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں جا ہتا کہ وہ لمحہ مجرك لي مين ايى نيندخراب كرد، اين آرام مين خلل داسله، اينا بهلوبسر سے جدا

ليكن اجاك جب اسے اسيا مالك كى يادة جاتى ہے، تووہ اسيخ كنا مول كوياد كرتا ہے، قيامت كى جواب طلى كا تصور كرتا ہے،اپنے مالك كى ان كنت تعملوں اور مبریانیوں کو دیکھا ہے تو خوف خداو تری سے اس کی آئیسیں برنم ہوجاتی ہیں، وہ بحر واكساركرتا بوا، لجاتا اوركرزتا بوا، ندامت ويشماني كي تضوير بن كرايي بستركو خير بادكهه دينا ہے اور ماوضوموكرائے مالك كے حضور دست بسته كھر ابوجاتا ہے۔ يرودركارخوش موجاتا ہے، اور شیطان خانب وخاسراور شیٹا اٹھتا ہے، تفس کف افسوں ملتارہ جاتا ہے اورنفسانی خوامشات محلی چلی جاتی میں نفس مرده موجاتا ہے جبکدروح انوارر بانی اور تجليات الهييش عجل ربى موتى بيب سيحان الله

عبادالرهن كى رائيل: حاضرين كرام!

رحمن کے مقرب بندول کی را تیں ای انداز بی بسر ہوتی ہیں۔

جيها كرقر آن بيان كرتاب:

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ـ (الفرقان،١٢)

لینی بندگان خدا کی ایک علامت ریجی ہے کدان کی را تیں ان کے پروردگار

کے حضور سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں۔

عام لوگوں كاطريقة بيہ كہ جب رات آتى ہے تووہ خواب خرگوش كے مزے لو منتے ہیں ، عفلت کی نیندسو جاتے ہیں ، انہیں کوئی فکر اور خیال نہیں ہوتا ، کیکن اللہ والوں کی حالت جدا ہوتی ہے، انہیں محبوب کی یا دنڑیا دیتی ہے، وہ آرام وراحت اور بستر ونیندکو بھول جاتے ہیں، وہ بھی مجدہ ریز ہوکرائے خالق وما لک کی پاکی وعظمت بیان کرتے ہیں اور میں پوری عاجزی وانکساری کے ساتھ حالت قیام میں اینے معبود ومبحود کی بروائی اور كبرياني كااعلان كرتے ہيں۔

> عارف كفرى معزست ميال محر بخش عليدالرحمد في خوب منظر شي كي ب رات ہوے تے بےدردان تول غیر باری آفے دردمندال تو أل ياد بجن دي ستيال آن جاوے

> > بہلوبسر وں سے جدا ہوتے ہیں:

قرآن مجید فے الله والول کی شب بیداری اور رات کی آہ وزاری کومزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان کردیا:

تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاوطمعا الآمير (السجده، ١١)

بندگان خدا کی نشانی میہ ہے کہ ان کے پہلویسر ول سے دور رہتے ہیں، وہ اینے رب کوڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے لیارتے ہیں۔

حاضرین کرام! یادر کیس کہ خوف اورامید کی درمیانی کیفیت ہی ایمانی کیفیت ہے۔ اللہ والوں کی بہی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ڈرتے بھی ہیں اوراس کی رحمت اور کرم کی امید بھی رکھتے ہیں۔ وہ ای خوف وا مید کے چراغ جلا کر، اپنے پہلوؤں کونرم وگداز بستروں ہے دور رکھتے ہوئے، اپنے رخمن ورجیم ، عفووکر یم اور خفور وجلیل رب کی بارگاہ میں دست تمنا دراز کر کے، اس کے عفووکرم ، فضل وعنایت اور احسان و انعام کی بھیک ما تکتے ہیں۔ ۔ تو مالک اپنے کرم کی برکھا برسادیتا ہے۔

معلوم بواكر "شب بيدارى" اور" رات كاقيام" بياللدوالول كاطريقه-

بغير حساب جنت مين وخول:

الله والے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مالک کے حضور کر گڑاتے اور کر رہے و زاری کرتے ہیں، ان کی ہے آہ و بکا اور شب خیزی بارگاہ خداوندی میں کس قدر مقبول ومنظور موتی ہے؟

حضرت اساء بنت يزيد رضى الله عنها بيان كرتى بين، رسول الله والله الما وقرمايا:

يحشر الناس فى صعيد واحد يوم القيامة فينادى مناد فيقول
قيامت كون جب سارى اثبانيت كوايك بى جيئيل ميدان ميل بح كياجائ كاتو پحرميدان مين ايك منادى يون يول كيا الماري الما الما كياجائ كاتو پحرميدان مين ايك منادى يون يول يماكرد با دوكا

اين الذين كانوا تتجافي جنوبهم عن المضاجع

کھال ہیں وہ خوش تھیب، بخت آورلوگ، جوراتوں کوائے پہلوا پی خواب گاہوں اور بستروں سے جدار کھتے تھے،اور بارگاہ الی میں گریدوزاری کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے تھے۔

فيقولون وهم قليل

بیآ داز سنتے بی کھالوگ اٹھ کھڑے ہوں کے لیکن باتی اہل محشر کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم ہوگی ان کا ان کی تعداد کم ہوگی

فيدخلون الجنة بغير حساب

وہ بغیر حساب و کماب جنت میں داخل ہوں مے۔

ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب

(الترغيب والترهيب ج اص ٢٥١م)

بجرتمام لوكون كحساب كاعكم دياجائے كا۔

راتوں کوجا گنامعمولی چیز بیس مبارک ہوان لوگوں کو، جورات کے پیر کھات اپنے مالک کے حضور سجدہ وقیام میں بسر کرنے ہیں۔اللہ نتالی ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

چرنے کا تور:

سيدناجا يربن عبداللدائصارى فظهروايت كرتے بين:

رسول الله على في ارشادفر مايا:

من كثرت صلوتة بالليل حسن وجهه بالنهار ـ (١١٠ مايم ٩٥٠)

جو میں رات کو کٹر ت سے نماز ادا کرتا ہے، عبادت بجالاتا ہے اور نوافل بر متا ہے تو دن کواس کا چرو تھر جاتا ہے۔

حسن وخوبصورتی کے چاہیے والواچیرے کی رونق کے طلبگارو! آؤدرمجوب بر، انہوں نے تہبیں اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اطبیف گرسمجھا دیا ہے، آؤ!راتوں کو اٹھا تھ کرنماز پڑھتے جاؤاورائے معبود سے چیرے کا تکھار حاصل کرتے جاؤ!

سامعین کرام! ۔۔۔دات کی عبادت سے چبرے کا کھار ہوتا ہے،اس کی کیاوجہ ہے؟۔۔۔ کی سوال جب حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمة کی خدمت میں کیاوجہ ہے؟۔۔۔ کی سوال جب حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمة کی خدمت میں بیش کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جبر گذاروں اور شب زندہ داروں کے چبردں پر تور برستا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا:

لانهم خلوا بالرحلن فالبسهم من نوره نوراً (قیام اللیل ص)
کیونکدانهول نے اپنی راتول کی خلوتیں اور تنہائیاں اینے مہریان معبود کے
لیے وقف کردیں تواس نے اپنے تورسان کوڈھائے۔ لیا۔

سجان اللدارات كاقيام كرف والول كواللدتعالى تورك جاورعطافر ماديتاب

معزدها مرين!

اب بیمی من کیجیئے! کہ مردیوں کی نئی بستہ راتوں میں محض اپنے مالک کے الیے گرم اور فرم بستر کو خیر باد کہنے والے پرانڈ تعالی اپنی رضا مندی اور خوشنو دی کا ظہار مسرکو فرما تاہے؟

مارے ا قاومولی تاجدار مدیند اللے نے اپنی زبان مقدس سے ایسے فض کی

حكايت بيان فرمانى بيء اورحضور فللك كاس بيان منزل نثان كوامت كے دوسرول الوكول تك يجنيان والله بين معترت سيدنا غيداللد بن مسعود هيدار ول ككانول سے میں اور خلوص ونیاز مندی کے ساتھ دست بدعا ہوں کہ اللہ نعالی ہمیں بھی سیمقام وم تبرتصيب قرما \_ \_\_ [مين، بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلوة والتسليم مسكراتا ہے اوران پر بہت خوش ہوتا ہے۔ان میں ایک آدمی کی وضاحت كرتے ہوئے مية والي والقلال كويا وي ين

رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره من بين اهله و حبّه -جس خض پرخالق ارض وساخوشی کا ظهار فرما تا ہے بیرو بی خوش بخت ہے، جو سرديوں كى ايك ت مختز \_\_\_ مخترتى \_\_ \_ سرد، رات ميں اينے نرم بچھوتے \_ \_ \_ كرم يستر \_\_\_اور آرام ده لحاف عن المحديث النه وقت ال كافراد خانداور أس بال

البيس كوئي فكرنبين ليكن بيربندة خدايا ومحبوب مسترتب جاتا مهاورايي روح كوذكر محبوب سيسكين دينے كے ليے المحد بيٹھتا ہے۔ وہ اوروں كونيس و يكها كروہ آرام وراحت اورغفلت كى نينديس مست،درازين بلكه إيناس بندكى اداكرنا جايتا ب

فتوضأ ثم قام الى الصلواة یں وہ اس مردرات میں اٹھ کر شنڈے یائی سے وضو کرتا ہے اس کانفس اس کے لیے رکاوٹ جیس بن سکتا۔۔۔ونیا کی کوئی چیز اسے روک جیس سکتی۔

وه نفسانی خوامشات کی شدرک په ماؤل رکه کران کا گلا گھونت دیتا ہے، اور نفس وشیطان ے برطرح آزاد بوکر بوری نیازمندی کے ساتھ سرجھ کائے اپنے خالق ومالک کی بارگاہ من نماز کے لیے دیوانہ وار کھڑا ہوجاتا ہے۔ابلیس دنگ رہ جاتا ہے۔۔۔اور اس کا إُ خالق وما لك خوش بوجا تا ہے۔ پھر جب اس كى خوشى كى كوئى انتہائہيں رہتى تو وہ ملائكہ كو إبلاليتاب

فيقول الله عزوجل لملائكته ماحمل عبدي هذا على ماصنع تو پھر اللدتعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتو! ذرابتا و توسبی!میرے بندے نے میتھی نیند چھوڑی نرم ونازک بستر ترک کیا،آرام دہ لحاف اتار پھینکا اوراب مختذے بانی سے وضو کر کے میرے ساتھ راز و نیاز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، جانے ہو اس في ايما كيون كيا؟

فيقولون زبنا انت اعلمـــ

فرشة كردن جهكادية بي اورع ض كرار موت بي، يرور د كار! بم تحفي كيا بتا کس ؟ توسینوں کے رازوں کو جانتا ہے، زمین کی تہد میں موجود ہر چیز بھی تیرے علم میں ہے۔ توداوں میں پیراہوئے والے خطرات ووساوس سے بھی آگاہ ہے۔۔۔زمین وأسان كاكوتى معمولى سيمعمولى ذره بهى بتهدية سيخفى ويوشيده نبيس تيرى باركاه ميس مهمين عال دم زدن جيس جميل لب كشائي كي همت جيس \_\_\_ جم كيابتا سكته بين اتوخود جم ے زیادہ اور سب سے بہتر جا تا ہے۔

فيقول انى اعلم ولكن اخبروني

فرشنو! بيربات مليك ہے كميں عليم بذات الصدور جون، ہر چيز ميرے علم ميں ہاور جھے رہی خبر ہے کہ میرار بیندہ ریسب کھے کیول کررہا ہے۔ کیکن پھر بھی میں جا ہتا ہوں کہتم اس کی خبر بیان کروء میں اسپنے اس بندے کی شان تم سے سننا جا ہتا ہوں۔اللہ ا كبر!\_\_\_سيحان الله!\_\_\_كياشان ومقام ب بندگان خدا اور رات كو قيام كرنے والول كا\_بــكمالله تعالى ان كى شان فرشتول سے من كركا ئات والول كو بتانا جا بتا ہے كهكونى ان چيزوں پوفتو ئے ندلگا تا پھرے، میں بتانا جا بتا ہوں كه وليوں كى شان س كر يريشان نه مواكروءان كي شان سننا خدا كي سنت هيـ

حاضرین کرام! ۔۔۔ بہاں بیرقانون بھی ٹابت ہوگیا کہ یوچھٹالاعلمی کی دلیل نہیں ہوتا بعض مرتبہ کم اور خبر ہونے کے باوجود سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کئی حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کیکن جابل لوگ اس کوٹیں جانے۔

سامعين حضرات! \_\_\_ جليج إيني ساعت كاتعلَّق پھراي واقعہ كے ساتھ قائم كرنيجنئة إ\_\_\_.الله تعالى فرشتول سے فرما تاہے، میں جانتا تو ہوں كيكن جاہتا ہوں ك اسيغ بندسه كى شان تهارى زبان سيسنول

فيقولون ربنا

اب فرشتول كو بولناير تاب، وه عرض كرنت بين مولا:

رجاء ماعندك وشفقة مما عندنك

و تیرے اس بندے نے صرف تیری جنت ، رحمت اور رضا کی امید سے اور تیرے خوف جہنم کے ڈراور تیری تارافعگی سے میجے کے لیے یوں کیا ہے۔۔۔اب خدا

فقال اني اشهدكم اني اعطيتة مارجاوامنتة مما يخاف

(قيام الليل والترغيب والترهيب جاص ١١٠ مفكلوة ص١١)

فرشتو! میں نے تہیں اس بات بر کواہ بنادیا ہے کہ میرا بندہ جس المیدے

جھے یاد کررہا تھا میں نے اس کی آرزو پوری کردی اور جس کے خوف سے لرزرہا تھا میں

نے اسے اس چیز سے محفوظ کر دیا ہے۔

فضيلت كى دا تين

ا مدات كى خلولول بين يا دالى بين كمن موتے والو!

رات کی تاریکیوں میں امیروخوف کے چراغ جلانے والو!

اسينما لك كي ليم ارام وراحت كوفراموش كردين والوا

مردیوں کی مخترتی ۔۔۔ ی بست ۔۔۔داتوں میں شندے شندے یا نیول سے وضو

كركاسية باطن كى طيارت كاسامان كرف والواسدمبارك بوا

تهازے مالک نے قرشتوں کو کواہ بنا کرجہیں تہاری مراوی عطا کرنے اور

امنکیں پوری کرنے کا وعدہ فرمالیا ہے۔وہ جمیس ای رضا۔۔۔رحمت۔۔فضل۔۔۔

كرم اور جنت ضرورعطا فرمائے كائم اینا كام كرتے جاؤوہ اینا وعدہ ضرور بوراكرے

كالتمهارانعره يهى بوناحا بيك

مانی دا کم یانی دینا بجر مر معکال یاوے

ما لك والم محل محل لانا لاوے ماندلاوے

## خوشنودي الهي كاحصول:

رسول الله فق في ارشادفر مايا:

ثلثة ينضحك الله اليهم الرجل إذاقام بالليل يصلي والقوم اذا صفواقي الصلواة والقوم اذا صفوافي قتال العدو\_(مَثَكُوَّةُ ص١٠٩)

تنن طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی و کھے کرمسکرا تاہے، لین ان سے راضی ہوتا ہے،ان میں پہلا وہ حض ہے جو کہ جب بھی رات کواٹھتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے، دوسرے وہ توم ہے جب کدوہ نماز میں مقیل بناتی ہے اور تنسرے وہ قوم ہے جب کدوہ كفارك مقابلے جنگ ك دوران صف دره ف كفر مع جوجاتے ہيں۔

اس حدیث میں پہلاوہ فرد جسے اینے خالق ومالک کی رضا وخوشنوری تھیب ہوتی ہےوہ آدی ہے کررات کےوفت اسے جب بھی بیداری کاموقع ماتا ہے تواسے خدا کی یاد آ گھیرتی ہے،وہ یاد الی میں مکن ہوجاتا ہے اور سارے کام کاج چھوڑ کراپنے ما لك كى باركاه يس نياز مندان سرجهكا كركفر اجوجا تاب اور نمازادا كرتاب-

واقعی ایسا مخف رضا الی کا حفدار ہے کہ اگر اسے رات کے وفت کسی اور کام کے لیے بیدارہونا پڑالیکن وہ عبادت کے لیے ضرور کھڑا ہوجا تا ہے، کویا وہ اسپے تمام كامول سے زیادہ خداكی عبادت كوا يميت ويتا ہے اوراسي وجہسے اس كاما لك اسے اپنى رضا كايروانه عطافر ماديتاب

قيام الكيل كيفوائد:

حضربت الوامامه ما بل عليه بيان كرت بين:

قال رسول الله الله

رسول خداعلیدالتحیة والنتاء نے رات کے قیام کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے

عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم

الوكورات كے قیام كوائے او پرلازم كرلو

اكرسوال كروكهاس كيكيافوائدين الوستوا

يبلاقا كدوبيب كدريم ب يملي تيك اوكول كاطريقه

وهو قرية لكم الى زيكم -

اوردوسرافا ندهيه يكام تمهاد كيتهاد عدب كاباركاه س

ومكفرة للسيأت

اس كالتيرافائده بيب كونيتهارے بوشده كنابوں كو چيكے سے منادے كا ومنهاة عن الاثم (مَكُلُوة ص ١٠٩)

أورجو ففافا مكره بيب كرآ منده مهيل كنامون سدروك ركع كا

اس روایت میں بیرجارفوائدی بیان ہوئے ہیں، جبکدامام مروزی نے سیدنا

بلال بن الى رباح عبثى على عدد وايت درج كى باس مين ان جارول كے علاوہ

أيك يا نجوال فائده بهي بيان كيا كيا يا يا اوروه ي

ومطردة للداء عن الجسد (الترغيب والترهيب جاص ٢٢٨)

اوردات كوقيام كرنابدن سے بار يول كودوركرديتا ہے۔

الله،الله! " رات كا قيام " بظامر أيك عمل بيكن اتنامبارك اوررحمت وكرم كا حال ب

کہ ظاہر وباطن کی درخشندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی قیام الکیل:
صالحین کا ظریقہ ہے۔۔ قبلی امراض کے لیے شفا ہے
اس سے جم کی بیاریاں دور ہوجاتی ہیں۔۔ نقسانی خواہشات کا فور ہوجاتی ہیں
ظاہر بھی تکھر جاتا ہے اور باطن بھی سنورجاتا ہے
بیقر ب الٰہی کا ذریعہ ہے اور گناہوں کا کفارہ
اس سے قلب کو بھی جلاملتی ہے اور چہرے کوروشی بھی
انسان کے دل میں گناہوں کی نفر سے پیداہوتی ہے
اور نیکیوں کی چاہت الجمرتی ہے۔
اور نیکیوں کی چاہت الجمرتی ہے۔
اور نیکیوں کی چاہت الجمرتی ہے۔
اور نیکیوں کی جاہر آنے ہے۔
اور نیکیوں کی جاہر آنے ہے۔

رسول الله الله الله

حفرت مغیرہ فی حضورا کرم وہ کا کے قیام الکیل کو یوں بیان فرماتے ہیں:
قام النبی وہ کا حتی تورمت قلماہ
ثی کریم، روف دیم علیہ الصافی قوالسلیم نے رات کو قیام فرمایا۔۔۔
الحات بیت رہے ہیں۔۔لیکن آپ کھڑے ہیں۔۔گھڑیاں گڈرر بی ہیں، لیکن آپ حالت قیام میں ہیں۔۔۔طویل وقت گذر میا، لیکن آپ ای حالت میں ہیں۔۔۔
مالت قیام میں ہیں۔۔۔طویل وقت گذر میا، لیکن آپ ای حالت میں ہیں۔۔۔
انتالیا قیام کیا، اتن ویر تک کھڑے دے ہے کہ آپ کے میارک قدم موج کے، یاؤں متورم موکے لیکن آپ بدستور کھڑے ہیں،

فقيل له لم تصنع هذاوقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ال منظر كود مكيم، غلام روب جائية بين اور بارگاه رسالت مآب من عرض كرتے بين: يارسول الله! آب اتى مشقت كون الفات بين؟ كيا آب كرب كى ر متل آب بر ہر کھ سابیان اللہ اس کے ایس کے سیب اس نے آب کے اکلوں اور مجيلوں كے كنا موں كو بخش مبيں ديا؟

قال افلااكون عبداشكوراً \_ (مشكوة ص١٠٨) جب ميرے آتا نے اپنے غلاموں كى عرض ساعت فرماكى وية بوت ارشاوفرمايا:

ارے لوگوا۔۔ جھے کب اس سے انکار ہے کہ میرے مالک کی تعمیل غیر منابی ہیں،اگراس نے جھ پر کٹرت سے انعامات قرمائے ہیں۔۔۔ تو کیا ان تعموں کے حصول برمين اس كاشكر كذار بنده نه بنون؟ مين اتنى مشقتين الما كوان تعتوب كاشكرادا كرزيابول\_

معلوم موارات کا قیام نعتوں کاشکرانہ کی ہے۔

دوسرى روايت: سامعين محترم!

رسول الله على كم كم سلسله على سيده عا كشرصد يقدر منى الله عنها بيان كرتى بين:

> فقدت رسول الله الله الفراش ــــ

آپ کابسر خالی ہے

من آب كى تلاش كرنے كى \_\_\_اور بستر كو تولى

فوقعت يدي على نطن قلعيه وهو في ألمسجد وهما منصوبتان ــ اجا تک میرب ہاتھ آپ کے مہارک قدموں کے اندوقی اطراف پر پڑے آپ ال وقت مجدين تفاور قدم مبارك كمر المتعم

لعض روایات میں ہے کہ آپ بھاتا طویل اور دراز محدہ قرماتے کہ سيدعا تشرمنى الدعنها كوخيال كذرتا كميس روم مبارك بروازتونيس كركي-

الله اكبرامعصوم عن الخطا موكر آب على مس فدرطويل قيام اورعبادت و

رياضت مي كتني مشقنت الحات بيل-

اکے روایت میں یہ می بیان کیا گیا ہے کرسول اللہ مقدات کے پہلے صے السس سے اور دوسرے عصے میں بیدار ہوتے ہے۔ (معکلوہ ص ١٠٩)

تصرت دا ود الكينة كا قيام:

رسول الشرفظائية

الله تعالى كوداؤد الطيخوالى تمازيهت بيارى بادر بوزول مل واور الطيخ والےروزے زیادہ محبوب ہیں، وہ آدھی زات آرام فرماتے اوراس کا تیسرا حصہ قیام كرية اور حصة عصر مين بكرسوجات اورايك دان روزه ركعة اورايك وان چيوزية تقر (معكلوة ص ١٠٩)

ابل خانه کو بیدار کرنا:

قیام اللیل کی بے بیااور با انہا برکتوں کو صرف اپنی ذات تک بی محدود بیس كرلينا جاميئ بلكه الل خانه اور كمرك ويكرافراد بالخضوص ابني رفيفة حيات كوجهي اس ميس شامل وشريك كرليمًا عابية مارية قاومولى، رحت كائنات اللهن بارباراى كى ترغیب دی ہے۔

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى اس خوش تصیب مرد پرانند کی حمتیں نجھاور ہوں جورات کو اٹھا اور تمازیس مشغول ہو کیا۔

وايقظ امرأتة فصلت

اوراس فے ازراہ شفقت وخیرخواس بی زوجہ کو بھی بیدار کیا، تا کہ وہ بھی اسینے رب كى رحمون كولوث سكي تواس في محمد ما داداكى ـ

فان ابت نضح في وجهها المآء ــ

مواکروہ کیری نیند میں ہونے کی وجہ سے ،انجانے میں اٹھنے سے سی کا مظاہرہ کرے، بیداری کی طرف مائل ندہواور محوخواب بی رہے تواس کا شوہر خیرخواہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر یائی چھڑک دیتا ہے، تا کہ اٹھنا آسان موجائے۔۔۔ایسے بن اگر کوئی بن وربیوی رات کو قیام کے لیے اٹھتی ہے تو چونکدود آفرین ومیار کیاد کی حقدار ۔۔ یہی وجہے آپ اللے الک سے ذکر کیا

رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجها المآمد (مكلوة ص1٠)

اس خاتون پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جورات کو اکھی اور اس نے نماز
پر بھی السے خاوند کو جگایا، تو اس نے بھی نماز ادا کی، پس اگر اس نے اٹھنے ہے الکار کیا تو
بیوی نے اس کے منہ پر پائی جیٹرک دیا۔۔۔ تو طبیعت ہشاش ہوگئ اور باسانی اٹھ کے
نماز پڑھنے لگا۔

معزز سامعین! ۔۔۔ قیام اللیل کے لیے اپنے الل خانہ کو بیدار کرنے کے سلط میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے اسلط میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فرمایا:

کان لداؤد علیه السلام من اللیل ساعة۔ حضرت داؤد علیه السلام ئے رات میں ایک گھڑی مقرر کرر کھی تھی، جس میں وہ قیام فرمایا کرتے ہے

يوقظ فيها إهله يقول باال داؤد قوموا فصلوا اس وقت وه اسيخ الل خاندكو بحى الخاسة تاكه وه بحى قيام الليل كى بركات سميث سكيس مدر آب قرمات من المراحة الله واؤد! الحواور تمازاوا كرو

فان هذه مساعة يستحيب الله عزوجل فيها الدعاء الإلساحر اوعشار (مكاوة م ١٠٠١ه)

کونکہ بیروہ کھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا در قبولیت کھل جاتا ہے اور وہ سوائے جا دور وہ سوائے جا دور وہ سوائے جادور وہ سوائے جادور ور اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وعاکوتیول قربا تاہے

الله عيرت الوسعيد خدري اور حضرت الوجرير وضى الدعنماييان كرتے بين:

قال رسول الله

الله ك بيار الدول الكات فرمايا:

اذاایقظ الرجل اهله من اللیل فصلیا اوصلی رکعتین جمیعا جمیعا چپر ده دونول تماز ادا چپر ده دونول تماز ادا چپر ده دونول تماز ادا کرتا ہے پیر ده دونول تماز ادا کرتا ہے پیر ده دونول تماز ادا

كتبافى الذاكرين والذاكرات (مكاوة ص١١)

توان كاشار بهت زياده وكركرنے والے اور دائى وكركرنے والے مردول اور

عورتون من كياجا تا ہے۔

استيقظ رسول الله ليلة فزعا

يقول سبحان ألله ماذاانزل الليلة من الجزائن

آب فرمادے منے، اللہ پاک ہے!۔۔۔ آج دات رحت کے کتے فرانے

اتادے محت

وما ذاانزل من الفتن

اور بہت سمارے فننے اور عذاب اتارے کے بیں۔ پھر آپ بھانے اپنا بھائے اپنا بھائے اپنا بھائے اپنا بھائے اپنا بھائے اپنا بھائے کے بین کے بین کے اپنا بھائے کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

من يوقظ صواحب الحجرات يريداز واجة لكي يصلين ـ

کون ہے جوان جرول میں آرام کرنی والی مستورات لینی آپ کی ازواج مطبرات كوبيداركرب البيل جكادئ تاكدوه المحر تمازادا كري اوراس رات مي نازل ہونے والے رحمت اور كرم كے خزانوں كوائے دامن ميں سميث كيں۔ پھرارشادفرمایا:

> رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة بـ (مكلوة ١٠٩٦) ونيامل بهت ساري فيصفوالى آخرت من برمند موجاكس كى ـ اہل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے: معزز سامعین!

ہمارے آتا ومولی رحمت دوعالم فظاذوق وستی میں آکردات کا قیام کرنے والول كے ليجنتي اعزاز واكرام كوبيان قرمائے كے ليے ايك باريوں كويا موتے ہيں: ان في الجنة غرفا يراي ظاهر ها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ب شك جنت ميل وكاليه صاف ، شفاف اور بلندوبالا كمريد وكالبت اور حجرے ہوں مے ،جن کے اندر نے ہا ہر نظر آئے گا اور ہا ہر سے اندر دکھائی وے گا۔ اس عبارت كوارشادفرمائے كا متعديمي تفاكرسامين كوولول نيل ان محلات كا اشتياق پيدا مواور وه جھوم كران كو حاصل كرنے كى جنتوكريں ۔اور مكل كر یوچیس کربیاعزاز واکرام کن لوگول کے لیے ہوگا۔اور پھر یونی ہواء روایت میں ہے کہ ذوق وستی میں آکرایک صحافی رسنی اللہ عندنے يوجوبى ليا وه صحالي كون تقير؟

فقال ابومالك الاشعرى

بعنی و موال کرنے والے صفرت ابوما لک اشعری رضی اللہ تعالی عند تھے بارگاہ رسمالت مآب والے میں عرض کر اربوتے ہیں:

لعن هي يارسول اللد (الرغيب والرهيب جاه ٢٢٣)

يارسول اللد اوه كمر يكن فرش قسمت اوكول كنفيب بين بهول مي ؟

الب تي جب ديكها كرغلام جائج بين كدائيس بتاديا جائع كدوه الجلاور المين دار كمر يكن لوكول كم مقدر بي كاوركون لوك ان بين آرام وراحت بذير المين مي آرام وراحت بذير بون مح قد المعلى والمحت بذير

اعدها الله لمن آلان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام (مكاوة مراه)

وہ کمرے اللہ تعالی نے ایسے تھیں کے لیے تیار کرر کے بین جونری سے کفتگو کرے کھانا کھانے کو ت سے روزے رکھے ،اور جب لوگ نیند کے مزے کے رہے ہوں وووا تھے کیا تی جین نیاز گارگاہ بندو توازیس جھکا دے۔

قيام الليل ترك ندكرنا:

رات کا قیام اس قدر محبوب ومطلوب اور رضا وخوشنودی کی حامل ہے کہ سرور کا تنات وقال نے کوارائی نہیں کیا کہ اے ترک کردیا جائے۔

السيرناعبراللد بن عمروبن عاص وضى الله عنهما بيان كرتے بيل كه:

قال لى رسول الله على

مير ے محبوب رسول كريم اللات محص خودار شادفر مايا:

ياعبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الميل . المجالة ومن الليل فترك قيام الميل (منظوة ص ١٠٩)

اے عبداللہ! ۔۔۔ قلال شخص کی طرح نہ ہوجانا ،وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام جھوڑ دیا۔

للندائم رات کو قیام ضرور کرو۔۔۔لین اتنا کرو جننائم ہمیشہ پابندی اور عمدگی کے ساتھ نبھا سکو، ایسانہ ہوکہ تم اس سلسلہ میں صدیعے گذرجاؤ، پھرتم اکتاب ور ملالت کا شکار ہوجا وَاور بالاَ خررات کا قیام بالکل ہی ترک ہوجائے۔

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ رات کو تیام کرو۔۔۔ اگر چہ تھوڑ ای کیوں نہ ہو۔۔۔ زیادہ کے لائے میں تھوڑ ایکی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔۔۔ فلاں شخص نے ای طرح کیا تھا۔ لہذا تم تجربات میں نہ پڑجانا بلکہ اس سے سبق سیکھوا درا یک بارقیام شروع طرح کیا تھا۔ لہذا تم تجربات میں نہ پڑجانا بلکہ اس سے سبق سیکھوا درا یک بارقیام شروع کرکے کوشش کرنا کہ وہ بھر چھوٹے نہ پائے کیونکہ میٹل مسلسل ہونا چا بیئے ،اس سے رضا خداوندی نصیب ہوتی ہے

افضل نماز: مامعین محترم!

عبادت کوئی بھی ہودہ اپنی جگہ فضیلت واہمیت کی حال ضرور ہے۔ نظل تمازی کی وقت اداکی جائے اس سے برکت ورضا مندی ضرور التی ہے۔ لیکن رات کی نمباز کا کیا کہنا ، اس نماز کی فضیلت ان تمازوں سے جداگانہ ہے جودن کے وقت اداکی جاتی ہے اوران میں نمودونمائش کا بھی کوئی چہلودکل سکتا ہے۔۔۔۔جبکہ رات کی نمازان چیزوں سے باک ہے ، بی وجہ ہے کہ درسول کریم واقت کے رات کی نماز کی عظمت وقضیلت کو ہوں سے باک ہے ، بی وجہ ہے کہ درسول کریم واقت کے رات کی نماز کی عظمت وقضیلت کو ہوں

بيان فر ايا ہے:

افضل الصلواة بعد القريضة صلواة في جوف الليل\_(مظكوة ص١١٠) فرض تمازك بعدرات كورمياني حصد من تمازادا كرنا بهت زياده فضيلت ركهاب كيونكداس من مودونمائش بيس بوتي اوروه ويسيجي نفس ير بعاري اورمشكل بوتي ب

المناه چھوٹ جائیں گے: سامعین حضرات! ۔۔۔ توجفر مائیں!

رات کے قیام کی جہال اور کی بے شار برکتیں ہیں، دہاں بدیر کت بھی واضح الور پرنسیب ہوتی ہے کہاس کی وجہ سے انسان کے دل میں گنا ہوں کی نفرت پیدا ہوتی ليالآخروه برى عادات اور براعال كوچورد ويتاب.

صرت الومريه وظهر بان كرتے بيل كه:

جاء رجل الى النبي

ایک آدمی می کریم الله کی خدمت می حاضر موا

فقال أن فلانا يصلى بالليل فاذااصبنع سرق

يارسول الله!اس قلال مخض كا حال ديكمين إ

ان کے وقت جوری، چکاری میں بردیا تاہے،

. رحمت مجسم الكاف الكال كال تعب الكيزيات كون كرفر مايا:

انه ستنهاه ماتقول (مخاوة ص١١)

ات كوقيام كرنے والے كى بد كلى كا كلة كرئے والے إ\_\_\_ان \_لا

اللدتعالى بميس حقيقت كوجهن كي توفيق عطافر مائي آمين

وما عليناالا البلاغ المبين





## جعلبه

الحمدلله وكفى والصلوة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته جميعاً حمّ. اما بعد فاعو ذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. والكتاب المبين. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم.

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

معزز حاضرين محترم سامعين ، برادران السنت!

اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب نبی کریم کی کے صدقہ میں ہم گنہگاروں کو بے شار لعتیں عطافر مائی ہیں، اس نے ہم خطاکاروں کو تواڑنے اور اپنا عفو وکرم عطاکر نے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کئے ہیں، کی دن اور کی را تیں مخصوص فرمادی ہیں۔ کی دن اور کی را تیں مخصوص فرمادی ہیں۔ جن میں اس کے جود دکرم کے بادل موسلا دھار برستے ہیں اور امت مسلمہ کی بخشش ونجات کا سمامان ہوتا ہے۔

ان مواقع میں ایک پرنورادر عظیم موقع و شب برات کا ہے۔

یوں توسارا ماہ شعبان ہی برکتوں کا حال ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اجب ماہ درجب شروع ہوتا تورسول اللہ ﷺ یوں دست بدعا ہوجائے:

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان
الله بارك لنا فى رجب وشعبان مين بركت بيذا فرما اورجمين
اك الله الله المرامضان تك يبيجادك!

میرے آقا بھی جو بھی اپنے خالق ومالک سے مانگتے ہیں، اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے، اس دعا سے ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی نے شعبان کو ہر کتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ کیونکہ میرے حضور بھی نے اس میں برکتوں کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعا میں برکتوں کی دعا کو تبول فر مالیا ہے۔

نی پاک الی المعظم کی شان وعظمت کوظا ہر کرنے کے لیے ارشادفر مایا: شعبان شهری۔ ( کنزالعمال ت ۱۲س ۱۹۰۹)

الشعبان ميرامبينه--

فلامون اور دیوانوں کے لیے اس سے برسی اور نسبت کیا ہوسکتی ہے کہ سرکار دوعالم عظا

نے اس ماہ کواپنام مین قرار دیا ہے اور اصول میے

كل منسوب الى محبوب محبوب

محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔

للذاميم بيندخدا كالمجمى بياراء مصطفي كالمجمى بيارااوراس وجدست مم غلامول كويهى اس

بيار بوكياني --- كيونك

ہم ہیں امتی اسٹے رسول کر یم بھاکے جو ہے انہیں پیند وہ ہے ہمیں پیند

ايك اورمقام يرحضور والكائية شعبان كي فضيلت كويول ظاهرفر مايا

چونکہ آب اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔جب وجہ بوچھی گئی تو

ذالك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان\_\_\_

شعبان كامهينه برى شان ونضيلت والامهينه بهريه اه رجب اور ماه رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی عظمتوں سے عافل ہیں، انہیں پنتہیں کہ بیکنی شان وبركت والامهيبت

وهو شهر ترفع فيه الإعسال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملی وانا صائم (نمائی جاس ٣٢٢)

برایامہینہ ہے کہ اس میں اللدرب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کرمیر اعمل روز سے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ مزيدسي إ\_\_\_مديث ياك مل ب:

كان احب الشهور الى رسول الله الله الله عبان بل كان يصله برمضان ـ (نائيجاس ٣٢١)

رسول الله الله الله الله الله الله على ماه شعبان كا مهينه بهت بى محبوب اور بيارا تھا۔۔۔۔آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ۔۔۔۔ بلکہ شعبان کے روزے اتی کثرت سے رکھتے کہاس کے روزے رمفنان سے ملاویا کرتے تھے۔ معلوم بواكرمجوب رب كائنات الكاويهاه مبارك اس قدرمجوب تفاكراب . محی تواے اینامہینہ کہدے بکارتے ہیں۔۔۔ .

بھی اس کی برکتوں کے لیے خصوصی دعافر ماتے ہیں۔۔۔

بھی اس ماہ معظم کے سلسل روز ے رکھ کر۔۔۔امت کواس کی عظمتوں

اور بركتول سے آشنا كرتے ہيں۔۔۔ تاكر آب كى امت اس مين زيادہ سے زيادہ ذكر

وفكر، عبادت ورياضت اورصوم وصلوق كاابتمام كريسكي

شب برأت كي عظمت: سامعين محرم!

ماه شعبان میں ایک رات ایک بھی آتی ہے جو بردی عظمت اور برزگی کی حامل ہے۔۔۔ قرآن وحدیث اور اکابرین امت نے اس کی فضیلت کو بڑے اہتمام کے ساته بیان فرمایا ہے۔۔۔ امت مسلم آئ تک اس رات میں شب بیداری ، ذکر وقر اور عباوت ورياضت كاالتزام كرتى ربى ب--- اكابرين السنت كااس رات مين قيام، استغفاره تلاوت قرآن اورزيارت قبوركا بميشه مصمعول رماي

حضرت عطاء بن بيارتا لعي هيد فرمات بين:

مامن ليلة بعد ليلة القدر افضل من ليلة نصف شعبان.

(الطاكف المعارف ص١٢٥)

لیلة القدرکے بعد شعبان کی پندر ہویں رات سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔

آسيے! قرآن وحديث كى روشى بين اس زات كى شان وفضيلت كوملاحظه كريں۔

تا كراس كى سعادتول اور بركتول سے بيرور موسكيں۔

نزول قرآن:

الله تعالى في أرشاد قرمايا:

انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم (الدخان آيت ٥٠١٧)

بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرائے والے بیں ،اس رات میں ہر حکمت والا کام تقیم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں:

قال الجمهور هي ليلة من النصف من شعبان.

(معالم التتريل جهم ٩٠)

جمهورعلماء ومفسرين كاقول ہے كہ جميلة مباركه سے مرادشب برأت ہے۔

: عُورِفر ما تين إ\_\_\_قرآن مجيد\_في شب برائ و مبارك رات كهدرياد

مليا ہے جسے قرآن مارك "كبده اس كى بركتوں كا اندازه كون لكا سكتا ہے؟

ابك اشكال اوراس كاحل: سامعين عرم!

الرؤين من ميشه بيدا موكة قرآن تو مليلة القدر مين نازل بواتها اوريم كهه رے ہیں وہ شب برآت میں تازل ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

تویادر کھیے! قرآن کا نزول ایک بارسی موا بلکہ تین بارمواہے۔

ا ..... بهل بارالله تعالى في قرآن كونفوش كي صورت مين لوح محفوظ برطا برفر مايا ـ

٢ .....دومزى بارلوح محقوظ سے آسان اول مين دوبيت العزة "برتازل بوا\_

٣ ..... تيسرى باربيت العزة سے تيس سال كے عرصه ميں محبوب كريم اللے كے قلب

مقدس برنازل بوا\_ (الانقان جلداصفي ١١٠)

سن لیا آب نے؟۔۔۔لوگ صرف میں مجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف ایک بارنازل مواتها، جبكه حقيقت سيه يه كرآن تين بارنازل مواتها

اوراب ريجي ساعت فرماليس! كه جب الله نعالي في آن ياك كولوح محفوظ ے آسان دنیا کی طرف نازل کرنے کا ارادہ کیا توای "شب براًت" میں نازل فرمایا۔

سبحان الله

چونکہاس رات میں سب سے بڑی خیروبر کت کا نزول ہوا،تو بیرات قیامت تک کے ليالية مباركه يعي "بركت والي"رات موكى ـ

مسی شاعرنے کیا خوب کہا:

سبارك موامومنو! ألى شب برأت رحمت خداکی بن کر چھائی شب برأت

شب برأت كے جارنام:

اس دات کی برکول کی دجہسے اس کے مشہور نام جار ہیں۔

- (۱) ــــليلة مباركه ـــبركت واليارات
- (٢) ـــ الملة الوحمة ـــ وحمت فداود عرى والى رات
  - (٣) ـــليلة الصك ــدرستاويزواليرات
  - (٣) \_\_\_ليلة البراة\_\_دوزخ من عُمات والى رات ـ

آخرى جمله ين "ليلة البواة"كا معنى بنآب بشب برأت".

اوراس رامت کا میں نام عام طور پرمشہور ومعروف ہے۔

شب برأت مين كيا ہے ہوتا: سامعين كرم!

ساعت فرما كيس كداس رات مين كيا كيا فيصلے موتے بين في كريم على نے ا يى محبوبه، زوجه مطهره سيده عا كشرصد يقد بنت صد أي رضى الله عنها ي وفرمايا:

هل تدرين مافي هذه الليلة -

عائشہ!۔۔۔جانتی ہواس شعبان کی پیدر ہویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیاء

ماقيها يارسول الله!.

يارسول الله! آب، بى بنادي كذاس رات مى كيا موتاب آب نے ارشادفرمایا:

فيها ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة ـ مال میں جنے لوگ پیدا ہونے والے بین ان سب کا نام اس رات میں لکھ لیاجا تا ہے۔ وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم\_(مشكوةص١١٥) تمام سل انسانی کے مارے (سال کے) اعمال ایک اس رابت میں اٹھا لیئے جاتے ہیں اوران کی (سال محرکی) زوزی محن ایک ای رات میں اتاردی جاتی ہے۔

دومرى روايت

سيدنا ابوموى اشعرى الشعرى الماسيمروى ي: ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك اومساحن (اليما)

ب شك الله تبارك وتعالى شعبان كى يندرجوي رات كوخصوصى تجليات كا نزول فرما تا ہے، تو سوائے مشرک وکینہ پرور کے اپنے محبوب بھی کی ساری امت کی مبخشش فرماديتاہے۔

تىسرى روايت:

ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک ال زمین کی عربی سطے کی جاتی ہے۔۔ انسان تکاح کرتا ہے۔۔۔اس کے ہاں بچوں کا تولد بھی ہوتا ہے طالاتکداس کا نام مردول كى لست ميں لكھا جا چكا موتا ہے۔ (شعب الايمان ج ٢ص ٣٨٦) چوهی روایت:

حضرت عطاء بن بيارعليدالرحمة تالعي بيان كرتے إلى-

شعبان کی پندرہویں رات کوایک محیقہ ملک الموت کے سپرد کردیا جاتا ہے۔ اوراب علم دياجا تاب كرجن لوكول كانام اس فيرست ميس ورج بان كى روهيل قيض كرلوا ــــوكونى بنده باغول مين درخت لكار بابوتا بــــوك شادى بياه كرر بابوتا ہے۔۔۔ کوئی بیمکانات کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے۔۔۔ جبکدای کانام مرتے والول کی فیرست میں درج کیا جاچکا ہوتا ہے۔

(اطا نف المعارف ص ١٣٨م منف عيد الرزاق جهص ١٣٨)

سامعين ذي وقار! ....ان روايات عين يتجدلكا كرشب برأت بين: الدرسال كافهرسيس تياركردي جاتى بين اور فيصلے موجاتے بين كه: اس سال مس كون مرے كا ..... كون بيدا موكا

كون بيار موكا \_\_\_ كس كوسحت وشقاط كى

دولت کے انبارس کوملیں گے ۔۔۔ غربت واقلاس کا مقدر ہوگا

عزت وآبر وكون حاصل كرف كالمستروليتي كيمين كره عين كون جاكر كا

كس كوكتنارزق ملے كا\_\_\_اوركس كى روزى ميس كى آئے گى

کون سفرسے بخیریت واپس لوٹے گا۔۔۔۔افر۔۔۔

كون راسة من بى الكياجيال بني عائك كا

حکومتوں کے سختے کیے الیں گے۔۔اور۔۔۔

منلمانون كوكن كت مسيرمسائل سے دوجار ہونا پڑے گا۔

ال طرح بحمام اجم كام طے كيے جاتے ہيں .

ان كى فېرستىل بىنا كرصاحب ۋىيونى فرشتول كوتھادى جاتى بىل

ودان کے مطابق جہاں کا کاروبار جلاتے ہیں

حضرت امام رباني عليد الرحمة كامكاشفه: محرم صرات!

ہم لوگ تو مادیت زدہ ہیں۔۔۔اس لیئے ہماری نظروں یہ پردے پر چکے

ميل مداور مين يحد ركها في مين ويتارد الكين الله والماكتشف كي نظاه مان اموركا

مشالده فرماليت بين-

جبيها كدامام رباني مجدد ومنور الف ثاني حضرت بينخ احمد فاروقي نقشبندي

مرہندی علیدالرحمۃ کے متعلق منقول ہے کہ:

شعبان المعظم سأسواه في يندروس شب كوجب آب حرم سرا من تشريف

الے گئے۔۔۔ تو آپ کی اہلید صاحبہ کی ڈیان نے بیے جملہ تکل گیا کہ

"الله تعالى بہتر جانتا ہے كہ آج كس كانام صفح بستى سے مثايا كيا ہے اوركس كا

باتی رکھا گیا''۔

يين كرحصرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه فرمايا:

'' تم تو شک وشبه میں بیہ بات کہ*در*ہی ہولیکن اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو منجشم خودد مجسا ہوكداس كانام صفحة بستى سے مثاديا كيا ہے'۔ (زبدة المقامات ص٢٨٥)

اس جملے سے حضرت امام ربانی نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔۔۔ یعنی آپ

نے کشف سے اپنے متعلق ہونے والے فیصلے کو و مکھ لیا تھا۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔

محترم سامعین! \_ \_ \_

آج رات فیلے ہور ہے ہیں۔۔۔ قسیس بدل رہی ہیں

كالم تقسيم بهوري بيل --- فيرسيس تياركي خاربي بيل

. د مدداریان سونی باری بی

مميس كياخبركه جارانام كس فتم كوكول مين درج كياجائ كار

لوگو! الرز جادًا، بهت باندهو! اسيخ ما لک كي يارگاه مين دست بدعا جو جادً! ندامت

و پشیمانی کے چند آنسو بہالو! آج رحمت الہی جگہ جگہ ڈیرے جمائے کھڑی تہماری منتظر

ے۔ خدا کے کرم کی بھیک ما تک لو!

سعادت وعزت والى زندگى اورايمان يرخاتمه ما نگ لو!

عمل صالح اورخشوع وخضوع كي دولت ما تك لو!

الله تعالی ای خصوصی تجلیات کانزول قرمار باہے اوروہ تمہاری عرض پرضرور کرم قرمائے گا۔

لوكواغورسيسنوا\_\_\_آج كيهاسابندها بواب:

توری محفل پہ جادر تنی نور کی

تور پھیلا ہوا آج کی رات ہے
جائدٹی میں ہیں ڈوبے ہوئے دوجہاں
کون جلوہ نما آخ کی رات ہے
اور پھراس رات کی برکمتیں حاصل کرنے کی خاطر ،اپنے ہاتھا تھا کر

مانگ لوا مانگ لوا چیم تر مانگ لوا در در در در مانگ لوا در در در در در مانگ لوا مین منظر مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مانگ کا مزو آج کی رات ہے

شب برأت ميل خصوصي نداء:

تى اكرم اللهافرايا:

اذاكانت ليلة النصف من شعبان ناذى منادهل من مستغفر فاغفرله هل من مستغفر فاغطرته فلا يسال احد شيئا الا اعطى الا زانية يفرجها اومشرك (شعب الإيمان ٣٨٣٥) يفرجها اومشرك وشعبالإيمان ٢٨٣٥) جبشعبان كي يدرجو يررات بوتى يه والكيان عادا والايكارتا م

كياب كوفى مغفرت طلب كرف ولاكريس الى كي بخشش كردول الماس كي بخشش كردول الماس كي بخشش كردول الماس كي بخشش كردول الماس كي بالكن والاكرون الماس كوعطا كردول

(بادر کو!)ال رات مل بارگاه خداد تدی سے جو جی ما نگاجائے ، موائے بدکار

76

عورت اورمشرك كي برايك كواس كى مرادومقصودعطا كياجا تا ہے۔

کیونکہ بی بخشین وعطا کی دات ہے اس لیئے جوما نگاجائے وہی ملتاہے۔ رب فقر بر بندوں سے کہتا ہے ما نگ لو! ہم نے اس لیئے ہے بنائی شب برأت

اتمام شفاعت:

شب برأت كالكانفراديت بيهي بهكا

الله تعالى في الرائد مين رسول اكرم وفي كالم الشقاعت كاعز از بخشا

ہوا یوں کہ آپ وہ سے تیرہویں شب کو شفاعت کا سوال کیا۔۔۔ تو اللہ تارک و نتائی نے تیرہویں اسے کودو تہائی تارک و نتائی نے تیسرا حصہ عطافر مایا۔۔۔ پھرسوال کیا۔۔۔ تو چود ہویں رات کو دو تہائی شفاعت عطاشفاعت عطاشفاعت عطاشفاعت عطافر مادی۔ (تفییر کبیر جز و ۲۲۸ س ۲۳۸)

قیام وصیام کا اجتمام: سامعین، توجه فرما کیں! ۔۔۔ مزید سنے!
سیدناعلی الرتضی مظاہر وایت بیان کرتے ہیں، دسول اللہ وقت نے ارشاد فرمایا:
اذائکانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموانهارها۔
لوگوا جب شعبان کی پندر ہویں رات آجائے توانسے علی فیائے ہوئے

رات کوتیام کرواوردن کے وقت روز ورکھو!۔

فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سمآء الدنيا.

پس بے شک اللہ تعالی مورج غروب ہوتے ہی آسان دنیا پر نزول اجلال فرما تا ہے۔اپی رحمتوں کو گنمگاروں کے قریب تر کردیتا ہے۔ جگہ جگہ اپنے فضل اور کرم کے ڈیر ولگادیتا ہے۔

فيقول الا من مستغفرلى فاغفرله الا مسترزق فارزقة الا متبلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر (ائن البرس ١٠٠)

الما وه البي محبوب كي كنه كارامت سة قرما تاب الوكوا

كوئى جه سم معفرت طلب كرتے والا ب كريس اس بخشا جا ہتا ہوں

كوئى جه سے معفرت طلب كرتے والا ب كريس اس بخشا جا ہتا ہوں

كوئى جمھ سے من من الكنے والا ب ميں اس درق عطا قرما نا جا ہتا ہوں

کوئی جھے سے درق ما تکنے والا ہے، میں اسے درق عطافر مانا جا ہتا ہوں ہے کوئی مصیبت میں جتلاء میں اسے نجات دینا جا ہتا ہوں ہے کوئی مصیبت میں جتلاء میں اسے نجات دینا جا ہتا ہوں خداریا علان بخشی فرما تار ہتا ہے تی کہ مجمع ہوجاتی ہے

لوك ما تلتے موے تحک جاتے ہیں، وہ دیتا ہوائیں تحکار

مسلمانو! ۔۔۔ بنوش ہوجا دا۔۔۔ اے مالک کے حضور دست سوال دراز کرنے والو!۔۔ اور ساراسال مانک مانک کرائی بخرونیاز مندی کا اظہار کرنے والو!

ضرورت ہے؟ لوایش تہیں دیے آیا ہوں ، لوا آئ ، میرے بندوا یہ لے لوا وہ الے اوا کے مریضوا شفا لوٹ لوا ماسیو ارحمت مصطفے لو ٹ لوا ماسیو ارحمت مصطفے لو ٹ لوا ماسیو ارحمت کھلا آج کی رات ہے اور گھر:

ما تک لوا ما تک لوا چیم تر ما تک لوا درد دل اور حسن نظر ما تک لوا سیز گفید کے سات بین محرما تک لوا ما تک کا مزه آج کی رات ہے ما تک کا مزه آج کی رات ہے

نزول غداوندي: معزات كراي قدرا

يهان ايك نكته بمي مجه ليجيئ ا\_\_\_ حديث ماك كالفاظ من ته جمله مي كذرام كد دو الله تعالى ميلية سان برنز ول قرما تاسع

جھے بتا ہے!۔۔۔کیااللہ تعالیٰ آسان دنیا پر پہلے نہیں ہوتا؟۔۔۔ ہوتا ہے۔اورضرور ہوتا ہے۔ ہے۔ تو پھر آسان اول پرآنے کا کیا مطلب ہے؟۔ اس جملے کا مغہوم یہ ہے کہ چوتکہ اللہ تعالیٰ جسم، بدن، قائب وغیرہ سے یاک

شب ببداری: سامعین مرم!

اس رات کی شب بیداری بھی مطلوب ومسنون ہے۔

رسول اكرم الله في في الم المات المات المات المات المات المات

قومواليلها ـ (اين ماچر ١٠٠٠)

اس رات كوحالت قيام من بسركرو

ایک روایت میں ہے کہرسول یاک،صاحب لولاک علاقے نے قرمایا:

"جس نے یا بچ راتوں کوزندہ کیا لین ان میں قیام اور عبادت وریاضت کی

اورشب بیداری کے مزے لوئے ۔۔۔ تواس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔وہ

يا في را تيس كون ي بين؟ \_ \_ \_ سنو! \_ \_ \_

(١) آتھوس دوالحبر کارات (٢) تووین دوالحبر کی رات

(٣) عيدالألحى كى رات . (٣) عيد الفطر كى رات

(۵) یا نیوس رات شعبان کی پندر ہو یں رات ہے۔

(الترغيب الترجيب ج٢ص١٥١)

ام المؤمنين سيده عا تشرصد لقدر في الدمن الأمنيان في الوكي روايت مين بيالفاظ مين:

فقام فسنجد ليلاً طويلاً حتى ظننت انه قبض ...

آب نے قیام فرمایا، پھراتنا لمیاسیدہ کیا کہ جھے خیال ہوا کہ میں آپ کا

وصال تونيس جوكيار (شعب الايمان جسي مهم)

الله اكبر! - بسكيس ميداري اور قيام الليل قرمايار سول ياك والكان المات المات المات المات المات المات المات الما

تاكرامت كے ليمونه بن جائے اوروہ بھی اس رات كى رفعت كوجان سكيل! مسى نے كياخوب كماہے:

> كرتے رہے عبادت ، ریاضت تمام رانت خودمصطفي بلك في شب برأت

#### زيارت قبور:

حضرت سيده عا كته صديقه رضى الله تعالى عنها روايت كرتي مين: رسول الله عظاميرے ياس تشريف لائے اور اينا لياس اتارويا \_\_\_ابھى تعور ی در بھی ندگزری تھی کہ آپ نے لہاس دوبارہ زیب تن فرمایا۔۔۔ جھے غیرت آئی كركيس آب ويكرازواج مطبرات ميس سيكى اورك ياس جارب بيس--ميس آب کے پیچے لکل پڑی ۔۔۔ جاکر دیکھاتو آپ جنت ابقیع میں مؤمن مرداور عورتوں کے لیے، ایسے تی شہدا و سے لیے استغفار فرمار ہے تھے۔۔۔ میں نے کہا:

ميرے مال باب آب يرقربان! \_\_\_ آپ توخدا ككام مين مشغول بيل اور نیں دیا کے کام میں گی ہوں۔ میں وہاں سے واپس مڑی اورائے جرے میں واقل ہو كى ــــ جلدى آئے ــ ميرامانس يول كيا ـــ اى دوران رسول الله الله يكى جمه سے آکے۔۔۔آپ نے فرمایا:

ميرمالن كول بهول رما ہے، اے عاكثر؟ ۔۔۔ بيل في عرض كيا: حضور، ميرے والدين آپ ير فار! آپ ميرے ياس تشريف قرما ہوئے اور پھرجلدى سے دوباره لباس مین لیا۔ جھے تخت غیرت ہوئی اور میں نے بیگان کیا کہ آپ کسی دوسری

زوجه كى بال جلے محتے ہيں ..... ميرى عرض كرآب فرمايا:

اے عائشہا۔۔۔ تو تمیارا خیال ہے کہ اللہ تعالی اور اس کارسول تمیاری حق تلفی كرين مے؟ \_\_\_ (برگزنين، اصل بات بيہ كر) جريل الفيكا ميرے باس آيا اور اس نے کہا کہ ریشعبان کی پندرہویں رات ہے۔۔۔اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنوكلب كى بكريوں سے بھى زيادہ كنهاروں كوآگ سے آزاد كرديا ہے۔۔۔ مرمشرك، كية پرور، رشة توڑنے والے ، تخول سے يچ كير الكانے والے ، مال باب كينا فرمان اورعادی شرانی کی طرف نظر (رحمت) نبیس فرماتا۔

اس کے بعد فرمایا: عا محدا۔۔۔کیا تو جھے آج رات تیام کرنے کی اجازت وين مو؟ ميس نے عرض كيا: بإن، بي شك، مير الى باب آب يرقر مان مول ا---عراب نے قیام کیا، عرب میں جلے سے اس تدرطویل میره کیا کہ جھے مان ہوا کہ ہیں آپ کی روح مقدس پرواز نہ کر تی ہو۔۔۔ بین آپ کے جم میارک کو چھونے لی۔۔۔میرے ہاتھ آپ کے مکووں سے مس ہوئے۔۔۔ تو آپ نے ملکھ حرکت کی او میں خوش ہوگئی۔۔۔اور میں نے سنا کہ آپ سجدہ کے دوران میدوعا مانگ رب بن اعْوَدُبِعَهُ وَكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ لَا أَحْصِى ثَنَّاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ-(شعب الايمان جسم ٢٨٨)

پر جب مج ہوئی تو میں نے آپ سے ان کلمات کا ذکر کیا۔۔۔آپ نے فرمایا: انہیں سکے لوا۔۔۔ اور دومروں کو سکھا دوا۔۔۔ یہ فک بیکلمات بھے جریل نے بنائے ہیں اور کہاہے کہ میں آئیس مجدہ میں بار بار پر ستار ہوں۔

شب برأت كى فضيلت

سامعين محترم!\_\_\_

اس مدیث سے شب بیداری بھی تابت ہورہی ہے، اور عبادت وریاضت مجى \_\_\_ بميں حضور اللے كے كل مبارك سے شب برأت كى دعا بھى كئى \_\_\_ اس رات مل سکھنے کا ثبوت بھی مہیا ہو گیا اور شب برأت کے موقع بر قبرستان جا کر اہل قبور کے ليه وعاكرنا بهي ثابت موربا ممدوالحمد لله على ذلك.

اس بات کو کئی نے شعر میں یوں بیان کیا ہے

سنت رسول بھی کی ہے زیارت تبور کی مجيئے کھان کے حق میں بھلائی شب برأت

> دعوت فكر: محترم سامعين حضرات!

اس بإبركت اوررفعت وشان والى رات سيميس زياده سيرزياوه فانده اشانا جاہیے ۔۔۔ کہیں ایسانہ وکہ ہم دنیاوی دھندوں میں پڑے دیں اوراس رات کی برکتیں

روایات سے تابت ہے کہ جہال اس رات بین مغفرت و بخشش کی بھیک سم عام تقيم موتى ہے، وہاں جھالوك اس كى يركات سے حروم مى دبيتے ہيں مثلاً: (۱) شرك كرف والا\_(۲) كينه يرور (۳) تا ان كسي كونل كرن والا (١) بدكار حورت \_(۵) رشت ناطے توڑنے والا۔(١) تُخون سے بیچے كير الفكانے والا\_(2)والدين كے نافر مان ـ (٨)عادى شرايى \_(٩) كى موجھوں والا \_معاذاللد جنب تك ريوك أوبه ندكرين أنبين معافى تبيل ملتى ـ

اس کے ہمیں چاہئے کہ ہم گنا ہوں سے مجی توبہ کریں۔۔۔حقوق معاف کرائیں۔۔۔ فرائض ادا كرير \_\_\_ورندساري رات جا كنے اور الله الله كرنے كا بھى كوئى فائدہ ندہو گا- كيونكيه:

> اس طرف وحوم ہے اس طرف دھوم ہے برسیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے بھر ملے گی میرشب س کو معلوم ہے ہم یہ لطف خدا آج کی رات ہے

مميں اپنا محاسبہ خود کرنا جا میئے۔۔۔رسومات اور فضول خرچی سے توبہ کرنی جا ہے آج اس رات میں آتش بازی اور دوسری فضول یا تیس سراسر شریعت کے خلاف يں۔۔۔۔ ہميں پہ چيزترک کرويني جاہليل ۔۔۔

بميں غوروفكر كرنا جا ہيے كہ مارے آقا بھائے نيب برأت كس طرح بسركى ہے اور آج ہماری کیا حالت ہے۔۔۔ ہمارے توجوان اور بعض عمر رسیدہ لوگوں کی بھی میہ حالت ہے کہ:

> چھوڑی ہوائیاں بخوب یٹائے جلائے ہیں یاروں نے اس طرح سے منائی شب برأت

بارگاه خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ تعالی جمیں اس رات کی کما حقہ قدر کرنے کی توقیق عطافرمائے اوراسے سنت نبوی کے مطابق ہر کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ آمین ا وما علينا الأالبلاغ المبين.



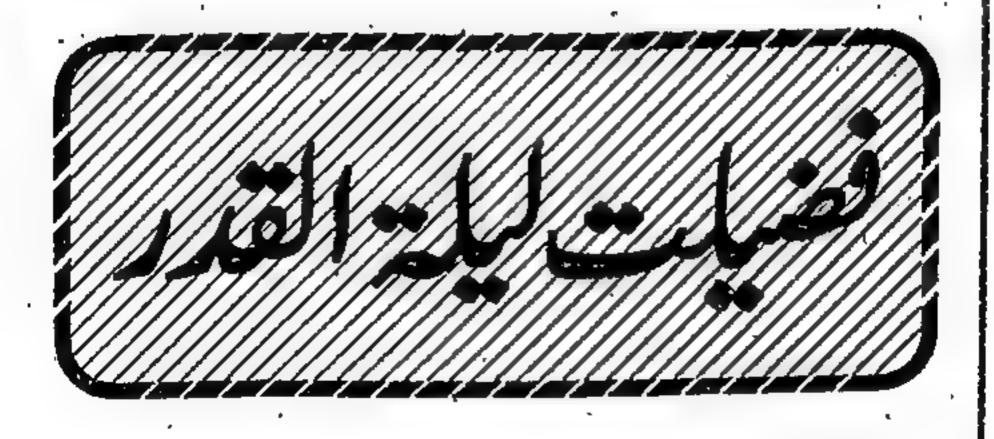

# جعبه

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الجمعين. اما بعد فاعو ذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك ماليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبى الكريم.

الصلواة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حيبيب الله

حفرات محرم معزز سأمعين ، برادران المستت!

یوں تو پورارمضان المبارک بی برکتوں اور سعادتوں کا مجیدے، کین اس کی عظمت کا اندازہ اس امر
ایک رات جے لیا ہ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس امر
سے کرلیا جائے کے مرف اس ایک رات کی قدرومزلت بیان کرنے کیلئے قرآن مجید ہیں
پوری سورت القدر نازل ہوئی ای رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں
فرشتوں اور جرئیل امین کا نزول ہوتا ہے، اس ایک رات کو بزار مہینوں (تراس سال اور
عاراہ) سے بہتر قراردیا گیا ہے اور بیامت محد یہ کیلئے خصوصی عطیہ ہے۔

ليلة القدرضرف امت محديد كوعطا موتى:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وهب لا متى ليلة القدر لم

يعطها من كان قبلهم\_ (تفيردرمنورج ٢ص اعم، كنز العمال ج٨ص٥٣١) نى كريم الله عند ماياب حك الله تعالى في ليلة القدر ميرى امت كوعطا فرمائی ہان سے پہلے لوگوں کوعطائیس فرمائی

شان نزول:

لیلة القدر کیوں نازل ہوئی، اس کے متعلق اہل علم نے متعدد اور مختف واقعات ذكر كيے بين، چندايك درج ذيل بين:

ا ....امام ما لك عليد الرحمة تقل كرت بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراى اعمار الناس قبله اوماشآء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر

(موطالهام ما لك ص ٢٦٠ تفيير كبير بمظهرى وغيره)

این امت کی عمر کو کم سمجھا، کدمیری امت کے لوگ (این تھوڑی عمر نیس) ان لوگوں کے برابر مل جيس كرسكيس مع ، جود واين طويل عمر ميس كريس مع ـ توالله في آپ كو بزار مييول \_ بہترلیلہ القدرعطافرمائی۔

٢ .....حضرت عابدعليدالرحمة بيان كرت بين:

كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبخ ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذالك الف شهر فانزل الله هذه الآية ليلة القدر

خير من الف شهر قيام تلك اللية خير من عمل ذالك الرجـ

(تقبيرابن جرمين ١٢٧)

بن امرائیل میں ایک اینا آوی تھا جورات کو قیام کرتاحی کہ مجے ہوجاتی ، پھردن کے وقت ومن کے ساتھ جہاد کرتائی کررات ہوجاتی، اس نے بیل بزار ماہ تک جاری رکھا تواللہ تعالى في يآيت نازل فرماني اليلة القدر بزار ماه يبتر بالاساك اليام اس آوی کے مل عبادت) سے بہتر ہے۔

٣ .....حضرت عامد سے مروى ايك روايت كالفاظ يول بن

ان النبيي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلًا من بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله الف شهر فعجب المسلمون من ذالك فانزل الله عزوجل انا انزلناه في ليلة الى قوله خير من النه شهر التي لبس ذالك الرجل في سبيل الله الف شهر . (سنن كراى جهم ٢٠٠١ تقيركبير)

نی كريم نے بى امرائيل كے ايك آدى كا ذكركيا جس نے ايك برار ماہ ضدا كراسة من جهارية ركفااور (اورجهادكرتارم) تومسلمانون كواس كاسمل برا براتیب بوا، پس الله تعالی نے انسا انول نبافی لیلة القدر کو خیر من الف شهر تك تازل فرماكر بتادياكماس مين عمادت كرنااس آدى سے بہتر ہے جس نے ہزار ماه جهاد كيليع بتصياديها تعار

اسدين روايت حفرت كل بن يح الله يكي مروى ب (تفيرقر طبی ۱۳۲۰، ۱۰، ۲۲۶، تفيرعزيزي ۲۰)

## ليلة القدررمضان المارك من:

لیلۃ القدررمضان المیارک میں ہے کی اور ماہ میں ہیں۔ اس پرقر آن وحدیث کی واضح تصریحات موجود ہیں

ارشادبارى تعالى ب

انا انزلنا فی لیلة القدر (القدر،۱) بم نقر آن كوليلة القدريس اتاراب-

اسدوس عقام پرفرمایا:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (البقره ١٨٥٠) رمضان كام بيندوه بي حس بين قرآن اتاراكيا بيد

دونوں آنتوں کو ملائے سے واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المیارک بین ہے، جس میں قرآن مجیدنا زل کیا گیا ہے۔

السيد حضرت عباده بن صامت فلائد رسول الله الله القدر كمتعلق سوال

كيا:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان (منداهن ١٥٥٥) و آب سففرمایا: وه دمضان می سهد

الله عبراللدين عروضي الله عنم وي بد

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان (ايوداؤدن اص ١٩٤٥م منظرة ص ١٨١)

رسول الله والمسالية القدر كمتعلق يوجها كيامس من رباتها آب في فرمايا وہ ہررمضان میں ہوئی ہے۔

حضرت زربن حديش فحضرت الي بن كعب عوض كيا:

اخبر ني عن ليلة القدريا ابا المنذر فان صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصيبهافقال رحم الله ابا عبد الرحمان والله لقد علم انهافي رمضان \_ (ابوداودجاص ١٩٥)

اے ابومنذر! مجھے لیانہ القدر کے متعلق خبر دیجئے! کیونکہ جارے دوست (حصرت عبداللد بن مسعود) فرماتے ہیں جو بوراسال قیام کرے وہ اسے یا لے کا (لینی ان كے خيال ميں ليلة القدر بورے سال ميں ہے ) تو آب نے قرمايا الله تعالى حصرت ابو عبدالرحمان بررحم فرمائے ، خدا کی تم ! وہ جائے ہیں کہ بے حک وہ رمضان میں ہے۔ السسيروايت مسلم جام عااورتر ندى جام ١٩٨٠ يوجى ب

ليلة القدر دمضان كاخرى عشرك بيل ليلة القدر دمضان النبارك بيل بى ا اور حضورا كرم الله في في م كنهكارول يرمز بدكرم فرمات موسة اسكالعين محى فرماديا بے كدوه رمضان المبارك كے آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ہے۔ جعرت عبدالله بن عمرت الله عنهابيان كرت بي:

ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارواليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارئ رويًا كم قدتواطئات في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحر هافي السبع الاداخر\_( بخارى جام ١٤٠٠ممم جاص ٢٩١٩مككوة ص ١٨١)

نى كرىم بھاكے بچھ صحابہ كو (رمضان كے) آخرى مفتر ميں ليلة القدر خواب مين د كهاني كئي ، رسول الشر الله الشيام في الميام و يكما مول كرتم ما رخواب آخرى سات را تول کے موافق ہے، اس جو محفل لیلہ القدر کو تلاش کرنا جاہے وہ آخری سائت راتوں میں تلاش کرے۔

٢....ا يك روايت من ي

راي رجل ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاى رؤيا كم في العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منها (مسلم ١٩٥٥) ا يك مخض نے رمضان كى متا ئيسويں رات ميں ليلة القدر كوخواب ميں و يكھا رسول الله على فرمايا على و يكتا مول كرتمهارا خواب آخرى دى دنول على واقع موا ہے: اس لیلة القدر کوآخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

٣ .....ايكروايت كريالفاظ بين:

سسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر أن ناسًا منكم قداروا انها في السبع الاول وارى ناس متكم انها في السبع الغواير فالتمسوها في العشر الغوابر \_(مملمج)ص١٩٣)

كرتم ميں سے بعض لوكوں نے شب فقدركو (بمضان المبارك كے) ابتدائى سات ونوں میں دیکھا اور پھھلوگوں نے آخری سات دنوں میں دیکھاءتم اس کو آجری دس دنوں

٣ ..... حضرت الوبرمره وظله بيان كرتے بين:

فردنے جگایا اور میں بھول کیا اب اس کوآخری دس دنوں میں تلاش کرو۔

۵..... حضرت الوسعيد خدر كاظه بيان كرت بن

رسول الله والله مرمیدند کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، پھر جب
بیس را تیں گذرجا تیں اورا کیسویں شب کی آمد ہوتی تو آپ گھر جاتے اور آپ کے ساتھ
جوصحابہ اعتکاف کرتے وہ بھی گھر جاتے بھر ایک ماہ آپ نے ای رات میں اعتکاف کیا
جس شب میں آپ پہلے گھر جلے جاتے تھے (لینی اکیسویں رات میں اعتکاف فرمایا)
آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالی نے جو چاہا وہ احکام آپ نے لوگوں کو بیان کیے پھر آپ
نے فرمایا پہلے میں اس (درمیائی) عشرے میں اعتکاف کرتا تھا پھر جھے پر ظاہر ہوا کہ میں
اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں جو شخص میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ اپنے اعتکاف کی اس آخری عشرے میں اعتکاف کی جمہ میں رات بسر کرے، جھے شب قدرد کھائی گئی پھر بھلادی گئی

فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وترب

(مسلم جاص ۲۹ سم الوداؤدج اص ۱۹۲)

تم است دمضان المبارك كا خرى عشرك ميرطاق رات مين الأش كرور ايك روايت على في:

رسول الله الله المان المبارك ك يهاعشرك بين المان المبارك المرادك المر

چنائی کی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر آواز دی، پھر خیمہ سے سر باہر لکا لا اور لوگوں سے تخاطب ہوئے لوگ آپ کے قریب ہو گئے، آپ نے ان سے فرمایا: میں اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کر تھا، پھر میں درمیانی عشرہ میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی (فرشتہ) آیا میری طرف وی کو گئی کہ یہ (لیلنہ القدر) آخری عشرے میں ہے تم میں سے جس شخص کو بہند ہوتو و اعتکاف کرے، لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا آپ نے فرمایا میں نے شب قد کوطاق راتوں میں و یکھا ہے۔ (مسلم ج اس میں مشکلوق ص ا ۱۸)

ا کسدایک روایت ش ایل ای

رسول الله وقطات رمضان المبارك كودمياني عشرك من اعتكاف كياجس على المسالة القدركاعلم وي جائي سي بهلياس كوتلاش كرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ كمل الله القدركاعلم وي جائے ہے بہلیاس كوتلاش كرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ كسل الله القدر آخری عشرہ میں ہے الله آپ نے جيمہ لگائے كا تھم ديا بحرآب محابہ كرام كے پاس تشريف لائے اور فرمايا ميں تهميد الله القدر كی خبر دينے آيا تھا، پھر دو شخص لائے ہوئے آئے جن كے ساتھ شيطان تھا پھر شرار الله القدر كی خبر دينے آيا تھا، پھر دو شخص لائے توسے آئے جن كے ساتھ شيطان تھا پھر شرار الله القدر كی خبر دينے آيا تھا، پھر دو شخص لائے اور اخرى عشر ہے كی تو بی، سالة بی، اور پانچوي راب الله الله دور الله الله د

٨.....١م المؤمنين حصرت عا تشرض الله عنها بيان كرتى بين:

قال رسول الله والما تمني البيلة القلوفي العشر الاواخر من رمضان - (بخاري جامن الما المام منكلوة ص ١٨١) (بخاري جامن ١٨٩ منكلوة ص ١٨١) رسول الله والمام يقربه المن فقد كورمضان كرة خرى عشر مدين تلاش كرو

#### ٩.... حضرت عيد الله بن عباس رضى الله عنها يدوايت ب:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى-

(ابوداؤدج اص ۱۹۱، بخارى ج اص ۱۲۱، مفتلوة ص ۱۸۱)

نی کریم الے نے فرمایا شب فقد دکور مضان المبارک کے آخری عشرے کی جب آو (9) راتیں باقی رہ جا کیں (اکیسویں رات میں) اور سات راتیں باقی رہ جا کیں (ستا کیسویں رات میں) اور جب پانچ راتیں باقی رہ جا کیں تو (پجیسویں رات میں) تلاش کرو۔

٠١....حضرت الوبكره في بيان كرتے بين:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها يعنى ليلة القدر في تسع يبقن وفي سبع يبقين او في خمس يبقين اوثلث او اخر ليلة - القدر في تسع يبقن وفي سبع يبقين او في خمس يبقين اوثلث او احر ليلة - (تنكن تاص ٩٨، مظاوة ص ١٨٢)

میں نے رسول اللہ والمحقق وفرماتے سنا کہلیاتہ القدر کو (رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فویس است میں تلاش کی فویس دات میں دات میں تلاش کی فویس دات میں دات میں تلاش کرو۔ لین 21 ویں 25 ویں 25 ویں 27 ویں 29 ویں دات میں۔

اا .... جعرت عباده بن صامت هيان كرتے بين:

خرج النبى صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلالي رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلا لحى فلان وفلان فرقعت وعشى ان يكون خير الكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والنخامسة ( يَخَارِكُانَ اصِ الكاء مَكَاوَة ص ١٨١)

نی کریم ﷺ باہرتشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں تو دومسلمان لڑ رہے ہے تو آپ نے فرمایا ہیں تہیں لیلۃ القدر کی خبر دیے آیا تھا جبکہ فلاں اور فلان جھکڑ رہے تھے اس لیے اسکا تعین اٹھا لیا گیا ہے لہذاتم اسے (آخری عشرے کی) نویں، ساتویں اور یا نچویں رات بیں تلاش کرو۔

١١ ..... حفرت عباده بن صامت في سروايت ب:

انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الاواخر فانها في وتر في احدى وعشرين اوثلاث وعشرين اوخمس وعشرين اوسبع وعشرين اوتسع وعشرين اوقى آخر ليلة ـ

(منداحدج٥ص٨١٣١٨طراني كبير، جمع الزوائدج٣٥٥)

انھوں نے رسول اللہ وہ سے لیلہ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا وہ رمضان میں ہے، تم اسے رمضان کے آخری عشر ہے میں تلاش کرو، ۲۱ویں، ۲۳ویں، ۲۲ویں، ۲۷ویں، ۲۹ویں، ۲۹ویں، ۲۹ویں، ۲۹

ان روایات سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی بی آخری دس طاق را توں ہیں ہے۔

ستائيسوي رات كلية القدر موني يرقرائن:

لیلۃ القدر درمضان المیارک کی کوئی دات ہے، اسکے متعلق احل کے اقوال کافی مختلف احل کے اقوال کافی مختلف ہیں تا جم جمہورا مت کار جحان ستا بیسویں دات کی طرف ہے۔

على المعترين: هافظ ابن جرعسقلاني لكصترين:

اکیسوال قول یہ ہے کذریر مضان کی ستا کیسویں رات ہے، یہ حضرت الی بن کعب ظام اور بعض شافعیہ کعب ظام اور بعض شافعیہ سے امام اور جمہور علاء کا بھی بھی ندیب ہے امام اور جمہور علاء کا بھی بھی نظر یہ ہے فتح الباری جمہوں کا بھی بھی نظر یہ ہے فتح الباری جمہوں کا بھی بھی نظر یہ ہے فتح الباری جمہوں کا بھی کا نظر یہ ہے فتح الباری جمہوں کا بھی کے نظر یہ حضرت زرین حدیث تا بھی خے بیان کرنے ہیں:

سالت ابي ابن كعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله ارادان لايتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانهاليلة سبع وعشرين ثم حلف لايستثنى انها ليلة سبع وعشرين. الحديث

(مسلم جام اسم المسلم جام المسلم جام المواود جام ۱۹۵ المشكوة على المسلم جام المسلم جام الله المحال المسلم جام الله المحال المسلم المحال المحال

٢٠ .... حضرت امير معاويد فليست مروى ي:

عن النبي الله المالم القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

(ابوداؤدج اص ۱۹۷م میجی این حیان ج ۸ص ساس میزی جسم ۱۹۳۸م بیرج ۱۹۰ سه) نی کریم ﷺنے ارشاد قرمایالیاته القدرستا کیسویں رات ہے۔

السيده معرت عبدالله بن عباس من الله علما بيان كرت بين:

انى سمعت الله يذكر السبع فذكر سبع سموت ومن الارض مثلهن وخلق الانسان من سبع ونبت الارض سبع فقال عمر هذا اخبر تنى مااعلم ارأيت مالا اعلم قولك نبت الارض سبع قال قلت قال الله عزوجل انا شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا قال فالحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر وفاكهة وابا قال فالحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر وفاكهة وابا قال فا لحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر الناس فقال عمر لا صحابه اعجزتم ان تقولوا كما قال هذا الغلام الذى لم شؤن رأسه والله انى لارى القول كما قلت (شعب الايمان ٣٣٥٠)

من نے ساہے کہ اللہ تعالی نے سات کا ذکر فرمایا ہے ( حکویا سات کاعدداسکا بیندیده ہے) چنانچداس نے سات اسانوں اور سات زمینوں کا ذکر قرمایا۔ اور انسان کو سات درجات من بيدافرمايا اورز من كى جرى يوثيال سات بي (للبداشب قدر بھى اخرى عشرے كے ساتويں عدد لينى ستائيسويں رات كوہے) حضرت عمر الله نے فرمايا جوچزیں آیے ذکر کی بین ان کا تو جمیں علم ہے، میرے علم میں آپ کی بیات بین آئی كرزين كى جرى بونيال بهى سات بين \_انھوں \_نے كها: الله تعالى فرما تا ہے جم \_نے زمین کو بھاڑا، تو ہم نے اسمیس علہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون ، اور مجور اور گنجان باغ ، اورمیوے اور جارہ پیرا کیا، میں نے کہا، حدائق سے مراد مجوروں ، درختوں اور میوول كے مخان ما عات بيں۔ اور اب سے مرادز مين سے نكلنے والا جارہ ہے، جے جانور كھاتے الى ، اورانسان ميل كمات حضرت عمر فلف في المين اسحاب سے فرمايا: جو بات اس يج نے كى ہے، جس كيمر بريال بحى كمل نہيں ہويائے بتم وہ بات كہنے سے عاجز رب-ادر بخداميرا بمي مي خيال بجوانبول نے كہا ہے-سي دوايت يس عياس كا أيك دوايت يس يك،

الله تعالی نے مات زمین اسات آسان ( افتہ کے ) مات دن بنائے۔ زمانہ بھی مات کے عدد میں محومتا ہے انسان کی تخلیق بھی سات درجات میں فرمائی۔ انسان سات زمینی چیزیں کھا تا ہے مات اعضاء پر سجدہ کرتا ہے طواف میں سات چکر ہیں اور شیاطین کوسات سات کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ (فضائل الاوقات کیا ہی ص ۱۳۳۳) شیاطین کوسات سات کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ (فضائل الاوقات کیا ہی ص ۱۳۳۳)

الله تعالى في مناني (موره فاتحرى مات آيتين)عطافر ماكى ،جن مورتول سے

الله تعالى نے نكاح حرام كيا وہ بھى سات قسم پر ہيں، قرآن مجيد ميں سات قسم كے لوكوں كے حصے بیان فرمائے ہیں اور صفاومروہ کے بھی چکر سمات بی ہیں۔ (ورمنثور)

٢ .....امام رازى عليه الرحمة في حضرت ابن عباس كايةول بحي تقل فرمايا بيك.

ليلة القدر كحرف نوين اور ميلفظ قرآن مجيد من تين بارذكر كيا كياب جن كا

حاصل ضرب ستائيس ہے اس ليے بيدات ستائيسويں شب ہے۔

(تفيركبيرج٣٢ص٣١)

ك .....حضرت عبده بن الي لبابية العي عليه الرحمة قرمات بين:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کوسمندر کا یائی چکھاتو وہ نہایت

شرين تفار شعب الايمان جسم ١٣٢)

٨....امامرازي لكصة بين:

حضرت عثان ابن ابوالعاص كاايك غلام تفاجوسال بإسال سع جهازون كي ملای کرتا تھا ایک دن اسے کہنے نگا کہ دریا کے کا کہات میں ایک چیز میرے جربے میں آئی ہے کہ میری عقل جیران ہے کہ در یائے شور کا یافی سال میں ایک رات میشا ہوجاتا ہے،حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو بھے بنانا، تا کہ میں معلوم کروں کہ وہ کوئی رات ہے اور اسکی ظفمت کیا ہے اس فے رمضان المبارک کی ستا تیسویں رات مے متعلق کہا کہ ریونی رات ہے (تفییر کبیر)

٩ ..... بيروا قعد شاه عبد العزيز محدث دهلوي في تنتير عزيزي مين بحي درج كياب اوركها ہے کہ می روایات میں آیا ہے کہ کی بن الی میسرہ بیان کرتے ہیں:

میں نے رمضان المیارک کی ستائیسویں رات کو بیت اللہ کا طواف کیا مجھے

دکھائی دیا کہ فرشتے فضا میں بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں ( لیعنی بہی لیلۃ القدرہے)

کیونکہ اس رات فرشتوں کا بزول ہوتا ہے۔ (شعب الایمان ہے سم ۳۳ س)

اسسالوعمّان الزاہد کہتے ہیں میں نے الوجم مصری کو مکہ مکرمہ میں بیان کرتے ہوئے سنا

ہے کہ میں مصر کی ایک محید میں معتلف تھا میرے پاس ابوعلی اللعکی تشریف لائے تھے،

مجھے نیندا گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے

مجمیر وہلیل کرتے ہوئے اثر رہے ہوں چنا نچہ میں بیدار ہوا اور بی میں کہنے لگا کہ آج

کی رات ضرور لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے بیستا تیسویں رات کی بات ہے۔

کی رات ضرور لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے بیستا تیسویں رات کی بات ہے۔

(فضائل الا وقات سے)

اا ....امام فخر الدين رازى عليه الرحمة لكصة بين:

قرآن مجید کی سورة القدریس بی حتی مطلع الفجر میں هی سمیرلیلة القدر کی طرف لوث ربی ہے اور بیاس سورت کا ستائیسوال کلمہ ہے اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلة القدر دمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلة القدر دمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ (تفییر کیرج ۲۳س ۴۳)

شب قدر كوفي ركفنے كى حكمت:

اگرشب قدر کونی می مان لیا جائے تواس کی متعدد وجوهات میں سے ایک وجہ یہ کے داللہ تعالیٰ نے بہت کی چیز ول کوا پی حکمتوں کی وجہ سے فلی رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ بندے بر کس عبادت سے راضی ہوا اسے فلی رکھا ، کس گناہ سے تاراض ہوا اسے فلی رکھا ، کس گناہ سے تاراض ہوا اسے فلی رکھا ، تا کہ بندہ ہر عبادت میں کوشش کرے اور ہر گناہ سے بچے۔
ولی کی علامت کو مقرر تہیں کیا گیا اسے فنی رکھا تا کہ انسان ہر تیکو کارکی تعظیم

كرية قبوليت توبهكو بوشيده ركها تاكه بنده مسلسل توبه كرتاري

موت اور قیامت کے وقت کو چیمیائے دکھا تا کہ بندہ ہر گھڑی گنا ہوں سے باز رہے اور نیکی کی کوشش کرے اور ای طرح لیلۃ القدر کوشنی رکھنے کی یہ حکمت ہے کہ لوگ رمضان المبارک کی ہر رات کولیلۃ القدر مجھ کر اس کی تعظیم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ جاگ کرعبادت کریں۔ (تفییر کبیرج ۲۲ س ۲۸)

شب قدر كے فضائل:

شب قدر کی فضیلت واہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری سورة القدر کونا زل فرمایا ارشادیاری تعالیٰ ہے:

انما انزلناه في ليلة القدره وماادراك ماليلة القدرهليلة القدر حير من الف شهره تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امره سلام هي حتى مطلع الفجره (القدر)

ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں اتارا ہے اور تہیں کیا معلوم کرلیاتہ القدر کیا ہے؟ لیلتہ القدر ہزار مینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح (جریمل) اینے رب کے اف سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح (جریمل) اینے رب کے اف سے بہتم سلے کرا تریح ہیں بہرا سرسلائتی والی ہے، وہ فجر کے طلوع ہوئے تک ہے۔ اوا دیث میا دکہ:

حضوراكرم اللا كے چندارشادات درئ ویل ہیں

ا العرب الوبريه والمعلم المال كرت بن

عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتسابا

غفرله ماتقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ( بخارى ج اص م ١٤ مسلم ج اص ١٥٩ مظاوة ص ١١١)

نی كريم اللے نے فرماياجے ايمان اور اواب كى نيت سے رمضان المبارك كے روزے رکھے ، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں سے اور جس نے لیلہ القدر میں ایمان اور ثواب کی نبیت سے قیام کیا اسکے گذشتہ گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ ٢ ..... حفرت عباده بن صامت الشياس مروى بهور الله الله الدالة

فمن فامها ابتغاءها ايمانا واحتسابا ثم وفّقت له غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر (منداحدج ٥٥ ١٨ ١١ طراني كبير ، جمع الزواكدج ١٩٥٥) جسے شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس میں قیام كيا چروه اسے دى جمي كى تواس كے الكے بچھلے كناه بخش ديے جاتے ہيں جنترستسلمان فارى فلهست مروى ب،رسول الله فلكافرمايا

شهر فيه ليلة خير من الف شهر الحديث -(مفكلوة ص ١١١ شعب الايمان ح يص ٢١٩)

اس اه مس ایک الی رات (لیلة القدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ الكاروايت بن بي

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حستبهن فان الله تبارك وتعالى يغفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر الحديث (منداحرج٥٩١١١، جمع الزوائدج ١٤٥٥) رسول الله الله الله الماليانة القدرة حرى عشرے ملى ہے جوان مل اواب كى

نیت سے قیام کرے گا، تواللہ تعالی اس کے اسکے بچھلے گناہ پخش دے گا۔ نزول ملائکہ:

ال رات میں فرشتے اور حضرت جرائیل امن کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام الآيه-(القدر)
لين اس رات مين فرشة اور جريل اين رب كاذن سه بركام كى
سلامتى كراترة بين-

ا .....حضرت السنان ما لك على بيان كرت بين:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السنلام في كبكبة من البلائكة يصلون على كل عبد قائم اوقاعد يذكر الله عزوجل (الحديث)\_(شعبالا يمان جسم ٣٣٣م، مكاؤة ص١٨١)

رسول الله والمائد والمائد جب ليلة القدر موتى هم توجر سُل الطفيرة فرشنول كے جمر من الله والله وا

٢ ـ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمات مروى طويل روايت بس ب:
رسول الله والله عنهما :

اذا كانت ليلة القدريا مر الله عزوجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء اخضر فيركزوا اللواء على ظهر الكعبة

وله مائة جناح منها جناحان لاينشرهما الافي تلك اللية فينشرهما في تلك اللية فيجاوزان المشرق الى المغرب فيحث جبرا ئيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحو نهم ويو منون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذ اطلع الفجر ينادى جبرا ئيل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبرا ئيل فماصتع الله في حوائج المومنين من امة احمد صلى الله عليه وسلم فيقول نظر الله اليهم في هذة الليلة فعفا عنهم وغفر لهم الا اربعة فقلنا يا رسول الله من المهم قال رجل مدمن خمر وعاى لوالديه وقاطع رحم ومشاحن قلنا يارسول الله ما الله ما المشاحن قال هو المصارم.

(الترغيب والترهيب ج ٢٥ ا • ا وضائل الأوقات ص ٢٥١)

جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حصرت جرئیل الظیما کو تم فرما تا ہے، تو وہ فرشتوں کے جمر مث میں دیون کی طرف بزول فرماتے ہیں، ان کے پاس بز جھنڈا ہوتا ہے، جے وہ کعبہ کی جھت پر نصب کرتے ہیں اور حضرت جرئیل کے سوپر ہیں، جن میں دو پرالیسے ہیں، جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں تو وہ مشرق سے مخرب تک دراز ہو جاتے ہیں کو وہ مشرق سے مخرب تک دراز ہو جاتے ہیں کی حجر بیل اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھڑے، مماز پر صف والے اور ذکر کرنے والے کیلئے سلامتی کی دعا کریں اور ان سے مصافی کریں، تو وہ ان کی دعاوں پر آئین کہتے ہیں جم طلوع ہوجاتی ہے تو وہ ان کی دعاوں پر آئین کہتے ہیں جم طلوع ہوجاتی ہے تو جبر نیل اللہ جبر نیل اللہ حبر نیل اللہ اس ما عامت محد ہی عاجات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل اللہ تعمل کیا نے امت محد ہی عاجات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ تعمل کیا فیصلہ فرمایا ہے جبر نیل کہتے ہیں اللہ

تعالی نے اس رات میں البیں نظر رحمت سے دیکھا ہے اور البیں معاف کر دیا اور بخش دیا ہے، سوائے چارافراد کے ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! وہ چارافراد کو نسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا :شراب کا عادی ،والدین کا نافرمان رشتے توڑنے والا اورمشاص ہم نے وريافت كيانيارسول الله!مشاحن كون مين تواسي في منام معارم يعنى كينه برور ٣ .....ايك روايت كے مطابق ميہ ہے كہ

حضرت جرئيل الطيكا السارات عبادت كرف والاا يما تدارول سے مصافحه بھی کرتے ہیں جسکی نشانی ہیہ ہے کہ دل زم پڑجاتے ہیں، آئکھیں بہہ جاتی ہیں اوررو سکتے کھڑے ہوجاتے ہیں۔(تقبیراین کثیرج ۲م ۵۳۵)

السي معرست ابن عباس رضي الله عنهاكي أيك طويل روايت كالرجمه درج ويل هے: جب ليلة القدراتي بالله تعالى حضرت جريكل كوظم قرما تاب كرسدرة المنتهى كے ساكنوں كواسينے ساتھ كرز مين كى طرف چلے جاؤ، چنانچيروه سات ہزار فرشتے نور كے نيزے كے كرز مين پر تازل ہوتے ہيں تو حصرت جرئيل اپنا جسنداز مين پر كاڑو يے ہیں اور فرشتے جارمقامات پراہیے نیزے نصب کرتے ہیں، کعبہ کے قریب، روضہ نبوی کے قریب مسجد اقصیٰ کے قریب اور مسجد طور سینا کے قریب پھر حصرت جریکل فرشتوں سے فرماتے ہیں: بھر جاؤ، وہ مجیل جاتے ہیں اور کوئی مکان، کوئی جرہ، کوئی گر اور کوئی منتی الی نہیں چھوڑتے جس میں کوئی موس مرد یا غورت ہو مگر اس تک پہنچ جاتے ہیں، ہاں جس تھر میں کتا ، سور، شرایی زانی یا تصویر ہو وہاں نہیں جاتے ۔ وہ قرشتے اللہ

# Marfat.com

تعالیٰ کی تابیج ، تفذیس اور تلبیر کرتے رہے ہے اور امت محربیہ کیلئے وعائے بخش ۔ جب

فجر كا وقت ہوتا ہے تمام فرشتے آسان طرف چلتے ہیں آنیان ونیا (پہلے آسان) كے

فرشت ان كااستقبال كرتے بين اور دريافت كرتے بين كم كمان سے آئے ہو؟ اور الله تعالی نے اپنے بندوں کی ضرور یات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل فرماتے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے اور ان کی شفاعت سے گناہ گاروں کومعاف فرمان كاوعده كياب بين كرآسان دنيا كفرشة اللدتعالى كالنبح وتقذيس اورحدوثنا بلندآ وازے کرتے بن اوراس امت کو جو بخشش اور رضا مندی تعیب ہوتی ہےاس پر اسكاشكراداكرتے بيں پروہ الكے آسان دالے قرشتوں كے ياس جاتے بيں اوروہ ان كا استقبال كرت بين اى طرح ساتون آسانون يراستقبال موتا عداد تعت خدادندى كا شكراداكياجاتا ہے۔ بعدازين حصرت جرئيل فرماتے جن تمام فرشتے اي اپي جگهوں پر علے جا کچنانچہوہ اسپے اپنے مقامات پر علے جاتے ہیں اور سدرة المنتى كر شتے بھى ائی جگہ جلے جاتے ہیں، سدرہ ائتنی کے فرشتے دریافت کرتے ہیں تم کیال سے؟ وہ بهلية سمان والفرشتول كاطرح كاجواب دية بين تووه بمي خداكي في وتفريس اور حمدوتناه من الى زيانس حركت من لات بين اور بلندا وازس على بجالات بين ان كى آوازول كوجنت الماؤى كةرشية من ليته بي، پرجنت تيم، جنت عدن، جنت فردوس ادر پرجرش الی ان کی آوازی منتاب اوراللدی فیج و تقدیس اور حدوثاه می ای آواز بلندكرتا م اورلمت خداوندي يرشكر بحالاتا ب، اللدنعالي خوب جائد م ياوجود فرما تاہے،اے مرے وش الوائی آواز کو کیوں بلند کرتا ہے؟ وہ وش کرتا ہے مولا اجھے بي جريني بكراوي امت تحديد كعبادت كذارول كوبتش دياب، اوران كى شفاعت كو منامكارول كون ش قبول فرماليا بيء الله تعالى فرماتا ب، الديمري وش تونى كها، امت محربيكي ميرے ياس توازش ادراتهام واكرام كاس قدركير چيزس بين، جو

نه کی آنکھنے دیکھیں ، نه کی کان نے میں اور نه کی انسان کے دل پران کا خیال گذرا۔ (تفیر جمع البیان جو اص ۵۲۰روح المعانی ج۵۱ص۳۳۳ تفیر قرطبی جو ۱۰ س ۱۳۲۲ تو ۲۰

#### شب قدر کی خصوصی دعا:

لیلۃ اللہ کی اصل عیادت قیام، لینی تماز ہے اس لیئے اس دات زیادہ سے زیادہ اور اور تو بہ واستغفار میں کوشش کرنی چاہیئے، بعض صالحین نے اس رات کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں، مختلف ٹوافل ذکر کیئے ہیں ابن پرعمل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

الله معرت عائشه صديقة رضى الله عنها قرماتي بيل كه:

میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، تو کوئی دعا ما تکوں؟ آسیے فرمایا بیدعا ما تکنا:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو فَاعِفْ عَنِّي.

(منداحد ج ۲ ص ۲۰۸، المعدرك ج اص ۲۵۰، تدى ج ۲ ص ۱۹۱، اين

ماجيص ٢٨٢، شعب الايمان حصص ٢٣٩)

اسمالله الومعاف فرمات والاسم، معافى كويستدكرتاسم، توجيح معاف فرما!

#### شب قدر کی علامت:

بعض روایات میں شب قدر کی چند علامات بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ:
ا ..... حضرت این عیاس رضی اللہ عنما کی روایت میں ہے کہ: بیا ایک نرم، چکدار رات ہے نہرم ندمر و، اسکی منح کوسوری کمر دراور مرخ طلوع ہوتا ہے۔

(شعب الايمان جسم ١٢٠٠ اين فرير جسم ١٣١١)

٧ ..... حضرت عباده بن صائمت الله كاروايت من ب

وہ چیکدارکھلی ہوتی ہے، صاف وشفاف اور معتدل، نہ گرم نہ سردگویا اس میں چا تدکھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کی میچ کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر، کلیے کی طرح ، جیسا کہ چودھویں دات کا چا تد، شیطان اس دن کے سورج کیسا تھ جیس نکل سکتا۔ (منداحمہ جھ مع الزوائدج معم ۱۷۵)

السند معزمت افی بن کعب علی روایت میں بھی ہے کہ اسکی میں کوسورج بغیر شعاع کے طلق ہوتا ہے۔ طلق ہوتا ہے۔ (مسلم جامل سے ابوداؤدج اس ۱۹۵ مرتدی جامل ۱۸۹ مفکلوۃ ص۱۸۱) شب قدرسے محروم لوگ:

لیلۃ القدر فدا کا عظیم انعام ہے، اے پانے کی کوشش کرنی جا ہے، اس سے محرومی بہت بڑی ہے۔ اس سے محرومی بہت بڑی ہے۔ معررت انس فائد کی دوایت میں ہے کہ رسول اللہ کی افرا ایا اس ماہ میں ایک رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے

من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الأكل محروم. (اين مايش ما مكلوة ص الا)

جواس رات سے محروم ہو گیا وہ ہرطرح کی محلائی سے محروم ہوا اور اس کی محلائی سے بالکل بے تصیب بی محروم ہوتا ہے۔

روایات میں موجود ہے کہ عادی شراب خور ، والدین کا نافر مان ، رشتے ناطے تو رئے والا اور کینہ پروراس سے محروم رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جمیں عمل مرتبا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جمیں عمل مرتبا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جمیں عمل مرتبا ہے کہ اللہ تعالی جمیں۔ کرنے کی تو مقل عمل فرمائے۔ آمین ، وما علینا الا البلاغ المبین۔

#### نعت رسول مقبول على

ان کی میک نے ول کے عند کھلا دیتے ہیں جس راہ چل کئے ہیں کونے با دیے ہیں جب آئی ہیں جوٹ رحمت یہ اُن کی آنکھوں طِتے بھا دیے ہیں روتے ہا دیے ہیں اک دل مارا کیا ہے آزار اس کا کتا تم نے تو جلتے پھرتے مردے جلادیے ہیں اُن کے خار کوئی کیے بی ریج میں ہو جب ماد آمي بين سبغم معلا دسي بيل ہم سے فقیر بھی اب چیری کو اُٹھتے ہوں سے؟ اب توعنی کے در پر بستر جا دیتے ہیں میرے کرم سے کر قطرہ کی نے مالکا وریا بہا دیتے ہیں ور بے بہا دیتے ہیں الله كيا جينم اب مجي نه مرد ہو . گا رورو كے مصطفی (فق) نے دریا بهادیے ہیں ملک سخن کی شای تم کو رضا مسلم جن سمت آمجے ہو سکے بیٹا وسیم ہیں

یانهوان بیان



فضيلت كاراتين

## معليه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله النبى الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق رسوله الرحمن الرحيم وصدق رسوله النبى الكريم

الصلوة والسلام عليك بارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم سامعین! الله تعالی کی بربنائی ہوئی چیز میں بہت ساری مسیس کارفرماہیں۔اس کی برتعت ہی باعث برکت ہے۔الله تعالی کی تعتوں ہیں سے دات بھی ایک بہت بوی مرتعت ہی باعث برکت ہے۔الله تعالی کی تعتوں ہیں سے دات بھی ایک بہت بوی تعمت ہے۔ بردات ہی اپنی بھی بابر کت ہے۔ لیکن بچھ داتوں کے مخصوص فضائل بھی بیان کیئے مجے بین ۔اخضار کے ساتھ ان کا ذکر پیش خدمت ہے۔

ذوالحجه كي ابتدائي دس راتيس

ارشادیاری تعالی ہے:

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر-(القيم، اتام) ترجمه: فيرك تم دن راتون كاتم معت كاتم طاق كاتم رات كاتم

جب وه گزرنے لگے۔

حافظ ابن كثير عليه الرحمة في حضرت على محضرت ابن عباس رضى الله عنهما اورمجابد عكرمه،

سدى اور محربن كعب عليم الرحمة سے بيان كيا ہے:

المراديه فجريوم النحر خاصة

ال آیت میل الفجر "سے دین ذوالجہ کی فجر مراد ہے۔

(تفيرابن كثيرج٢ص٩٣٨ قدي كتب خانه)

اوردس راتوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة .....الخ (اليماً)

دى راتول سے ذوالج كاعشره مراد ہے۔

حضرت ابن عباس ، ابن زبیر ، مجامداور بهت سارے متقد مین ومتاخرین کا بہی قول ہے۔

الله عنرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمابيان كرتے بين:

رسول الله الله الله المانية والفجر وليال عشر قال العشر عشر الاضحي

والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر\_(فضائل الاوقات ينهقى ص ١٣٠٠)

وس راتول سے مراد ذوالحجه كا يبلاعشره باورطاق سے مرادبو ذوالحجه باور

جفت سے مراددس ذوالحجہ یعنی قربانی کادن مراد ہے۔

محويا مندرجه بالا آيات قرآئيدين أن دس راتول كي فتم ارشاد فرما كران كي

عظمت كواجا كركيا كميا ي

عيدين كي را تني:

حضرت الوامامدرضي الله عنه ني كريم واللها الدعنه بين :

آب سف ارشادفر ما يا:من قدام ليلتى العيدين منجتسبا لله لم يمت قلبة

یوم تموت القلوب (سنن این اجه ۱۲۸ او الترغیب والتر بهیب ت ۲۳ ۱۵۲)
جس نے عیدین (عیدالفطروعیدالانتی) کی را تو آپوالله کی رضا کے لیے قیام
کیااس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن (لوگوں کے) دل مردہ ہوجا کیں گے۔

ایس معاذبین جبل رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

رسول الشراكات فرمايا: من احيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان

(الترغيب والترجيب ج٢ص١٥١)

جس مخص نے پانٹے راتوں (میں ذکر وفکر اور عبادت وریاضت بیالا کر انہیں) زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

> (۱) آنھویں ڈی الجبر کی رات (۲) نوویں ڈی الجبر کی رات (۳) عیدالائی کی رات (۳) عیدالفطر کی رات (۵) پندر هویں شعبان کی رات

> > رجب کی بیلی دات:

حضرت عبداللدين عمروضي الله عنما \_ دوايت ب

رسول الشري المنظف فرمايا: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة

واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد\_

( شعب الایمان جسم ۱۳۱۷، نشائل الاوقات س ۱۳۱۲، مصنف عبد الرزاق جسم ۱۳۱۷) با مج را تنس ایس بین جن بیس کی جائے والی وعار دبیس ہوتی

(۱) جمعه کی رات (۲) رجب کی پہلی زات (۳) شعبان کی پندر هویں رات (۴)عیدالفطر کی رات (۵)عیدالاتخی کی رات

جمعه کی رات:

حضرت جابر بن عبداللدانسارى رضى الله عنمافر التع بين:

رسول الله على من مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة اجير من

عذاب القبر وجآء يوم القيامة عليه طابع الشهدآء ـ (شرح الصدورص٢٠٩)

جومسلمان جمعه باشب جمعه ميں فوت ہوجا تا ہے،اسے عذاب قبرسے باہ دے

دى جاتى باوروه قيامت كون اس حال بين آئے گاكداس پرشهيدوں كى مبرجوكى -

الله عبدالله بن عمر ورضى الله عنها مدوايت هم درسول الله الله الله عنها فرمايا:

مامن مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة الاوقاه الله فتنة القبر (ترندی جام ۱۰۵، منداحدج ۲ص ۱۲۹، مشکوة ص ۱۲۱)

جوکوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قبر کے فتنہ سے محفوظ فرمادیتاہیے۔

شب معراج:

ارشادباری تعالی ہے:

سبحان الذي اسراي بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير (الاامرآء، أ) پاک ہے وہ جوابی بندے کوراتوں رات کے گیامسجد خرام سے مجدافقی

تک جس کے گرداگردہم نے برکت رکھی تا کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا کیں بے شک وہ سننے والا ، در مکھنے والا ہے۔

شب ميلادالني على:

حصرت في عبد الحق محدث د بلوى رحمة الله عليه رقم طرازين:

" بلاشبہ شب میلا دلیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اس لیے کہ میلادی رات خود حضور کے کہ میلادی رات خود حضور کے کہ جو رات ہے اور شب قدر حضور کو عطاکی گئی اور ظاہر ہے کہ جس رات کو آپ کی ذات مقد سہ سے شرف ملا وہ اس رات سے ضرور افضل قرار پائے گی، جو حضور کو دیے جانے کی وجہ سے شرف والی بنی ہے، لیلۃ القدر نزول قرآن کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلۃ المیلا و بنفس نفیس حضور کی کے ظہور مبارک سے شرف یاب ہوئی۔ اور اس لیے بھی لیلۃ القدر بیس (صرف) حضور کی امت پر فضل واحسان ہوا اور لیلۃ المیلا و بیس تمام موجودات عالم پر اللہ تعالی نے فضل واحسان کیا، کیونکہ حضور رحمۃ للعالمین المیلا و بیس تمام موجودات عالم پر اللہ تعالی نے فضل واحسان کیا، کیونکہ حضور رحمۃ للعالمین ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی فعمتیں تمام خلاکتی ابلی السموات والارضین پر عام ہوگئیں۔ (ما قبت من السندی ۸ ہے، ونحوہ فی ہداری النج قری ہوسا)

الم الم الم الم الله الله عليه في محمل لياة الميلاد ك ليلة القدر سے افضل موت بريمي ولا بل مزيد تفصيل ك سماته وائم فرمائ أيل الم الم المدنية الا مريمي ولا بل مزيد تفصيل ك سماته وائم فرمائ أيل الم خطه موا موا بر المام محمون ورقائي شرح موا بر جلدا صفحه ١٥٥ الا توارا محمد بي صفحه ١٨ - جوابر المحار جلدا صفحه ١٨ - جوابر المحار جلدا صفحه ١٨ - جوابر المحار جلدا صفحه ١٨ موجود بر المحار بي موجود بر المحار بي موجود بر المحار بالمحار بي موجود بر المحار بي موجود بر المحار

توف : خالفین کے معتمد مولا ناعبد الی لکھنوی نے شیخ محقق کے حوالے سے لکھا ہے:

" " الم كمت بين كرحضور شب ميلاد مين بيدا موية توبيدات شب قدر س بلاشبرافضل ہے'۔ (مجموعة الفتاوی جاس ٨٨)

الله الله المن مجرعسقلا في سيفل كرت موئ لكصة بين: اى دجه سے بعضول نے كهاب كهشب ميلا وشب وترري الصل بر (اليناج اص ٨٤)

نوٹ عابدمیاں دیوبندی نے اپنی کتاب رخمئة للعالمین جلداول میں بھی شب میلاد كليلة القدر الفلاس افضل موت يرمذكوره ولاكل كصي بين -

بررات كى فضيلت:

حصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند قرماتے ہیں رسول کریم عظانے ارشاد فرمایا ہے:

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السمآء الدنيا حين يبقى ثلث

الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسأ لني فاعطيه من يستغفرني فاغقرلة ـ ( يَخَارَي ج ٢٥٨ ١٣٩ ، مسلم ج اص ٢٥٨)

جارا ما لک ومولی ہررات کوجس وفت آخری تبائی رات باتی رہ جاتی ہے اسان دنیا کی طرف نزول قرما تا اور ارشاد قرما تا ہے کون ہے جو جھے سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ،کون ہے جو مجھے سے مائے میں اس کوعطا کروں ،کون ہے جو مجھے سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔

وما علينا الا البلاغ

# نوافل اوران کی فضیلت

سنت الفل الطوع امندوب المستحب المرغب احسن ميتمام الفاظ الممعني بي جن كاكرمًا تواب اورندكرمًا كناه بيس تقلى عبادبت كوقر آن وحديث مين " تطوع" كها كيا ہے۔ال سے مرادوہ عمادت ہے کہ جس کا شریعت میں بندے کومکلف نہ کیا گیا ہو، بندہ ا پی خوشی سے کرے، بیلفظ ہر تفلی عیادت پر بھی بولا جا تا ہے۔ اور سنتوں کو بھی تفل کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ بعض سنیس مؤکدہ ہوتی ہیں جوحضورا کرم مان النے میشہ برهیس، اور بعض غيرمو كده، جواب الليام في محى بوهيس-

و حديث شريف سيمعلوم موتاب كرقيامت مين فرائض كانقصان توافل س

يوراكياجائے كارچنانچ حضرت ابو بريره h قرماتے ہيں:

میں نے رسول الله مالیکی کوفر ماتے ہوئے سنا: بندے کا دومل جس کا قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا وہ اس کی تماز ہے، اگر تماز ٹھیک ہوگئ تو بندہ کا میاب ہو گیا اور مجات یا میااور اگر نماز بگر ای تو محروم ره میااور نقصان یا میا اگر بندے کے فرضوں میں كى بوكى تورب تعالى فرمائ كاكرد كيهوكياميرك بندك كوياس بجهل بينءان سن فرض کی کی بوری کردی جائے گی۔ پھر بقیدا عمال ای طرح ہوں ہے۔

(مفکلوة ص عااء ابودا ود ج اص ۲۱ اء ائن ماجه ص ۱۰ انتر قدى ج اص ۵۵،

نسائی ج اص ۱۸۲۸، داری ج اص ۱۲سیمستدا حدمتد امکورین مبتدائی بریره h)

فائدہ: واضح رہے یہاں کی سے ادامیں کی مراذیس بلکہ طریقہ ادامیں کی مرادہ یعنی اگر کسی نے فرائف ناقص طریقہ سے ادا کیے ہوں گے تو وہ کی ٹوافل سے پوری کردی جائے گی ، بیمطلب نہیں کہ وہ بندہ فرض نمازنہ پڑھٹارہ اور وہاں نفل فرض بن جائے گی ، بیمطلب نہیں کہ وہ بندہ فرض نمازنہ پڑھٹاں پڑھتارہ اور وہاں نفل فرض بن جائیں۔ (از لمعات)

(مرأة المناجي شرح مفكوة المصابح ج ٢٩٥ شيح كابيان)

مرروز باره رکعات:

حضرمت ام حبيب رضى الله تعالى عنها فرماتى بيل:

رسول التُدكاليكم فرمايا: جودن رات مين باره ركعتين بردها كرے اس كے

کئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چارظہر سے پہلے دوظہر کے بعد دور کتیں مغرب کے بعد دور کعتیں عشاء کے بعد دور کعتیں فجر سے پہلے۔

(ترقدی جاص۵۵،نسائی جاص ۱۰۲۵۱ بن ماجد ص ۱۰۱۰

مصنف إبن اني شيبه ج ٢ص ١٠٨)

الله الله المحبيب ومن الدتواني عليه السادوايت م

میں نے رسول اللہ کا ا

فرض کے بعد نفل:

حصرت ابن عمروس الله تعالى عنه بيان كرتے يوں:

میں نے نبی کریم مالیلی کے ساتھ طہرے پہلے دور کعت پڑھیں اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھیں اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھیں اور حشاء کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، ربی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، ربی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے گھر میں پڑھیں ۔ (صحیح بخاری جاس ۲۹) گھر میں پڑھیں ۔ (صحیح بخاری جاس ۲۹) فجر کی سنتیں :

حضرت عائشهر ض الله تعالی عنها فرماتی بیل: نبی کریم ملافظیم مجرکی سنتوں سے زیادہ سی نفل پر حفاظت نه فرماتے تھے۔ (بخاری جام ۲۵ا، مسلم جام ۱۵۱، مشکلوۃ ص ۱۰۱)

المن حضرت عا كشرض الدنعالي عنها مزيد فرماتي بين:

رسول الله مخاطئة في ما يا : في كل منتيل دنيا اور دنيا كى چيز ول سنة بهتر ميل-(مسلم ج اص ۱۵۱ ، ترندى ج اص ۲۵۱ ، ترندى ج اص ۲۵۱ ، مشكلوة ص ۱۰۱)

ظهرسے بہلے جارستیں:

حضرت ام حبیبه نی گافتهٔ کی زوجه محتر مدر ض الله تعالی علیه بیان کرتی بیل:

رسول الله مالهٔ کی این جس نے ظہرے پہلے چار رکعات اورظہر کے بعد
چاردکعات کی حفاظت کی ،اس پردوز رخ حرام ہوجائے گی۔

(سنن ابوداؤدج اص ۱۸ سنن تر فری ص ۵۵ سنن نسائی جاس ۲۵۷ سنن

(سنن ابوداؤدج اص ۱۸ سنن تر فری ص ۵۵ سنن نسائی جاس ۲۵۷ سنن

این ماجر ش ۱۸، منداحد ج۲ ص ۱۳۱۵)

اسد حصرت الوالوب رض الله تعالى عنه بيان كرية بين:

نی کریم النیکم نے فرمایا: ظهرے پہلے جار رکعات جن کے درمیان سلام نہ ہو،ان کے پڑھنے والول کے لیے آسمان کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں۔ (ستن ابودا ورج اص ۱۸۰)

نی کریم النیکی ظہر سے پہلے جار دکھت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دور کعت يرصة عقد (سنن رزندي حاص ٥٥ منداحد ماجد حاص ١٥)

الله الله الله معرمت عا تشه صديقه رسى الله تعالى عنها بيان كرتى بين:

جب نی کریم الفیام ظہرے پہلے جارستیں نہ پڑھتے تو ان کوظہر کے بعد پڑھتے۔(سنن رزندی جامل ۵۵ سنن ابن ماجر ۱۸۲)

العالوب العالوب العارى رضى الله تعالى عن قر مات بين:

رسول الله مالين المراي على المرك يبله جار ركعتيس جن ك في سلام ند موءان کے لیے آسان کے دروازے کھو لے جائے ہیں۔

. (ايودا وُدن اص ١٨٠، اين ماج ١٨٠ مشكلوة ص ١٠١)

النا والمرت عبداللد بن سما تميد وشي الله تعالى عند فرمات بين:

نی کریم النیکم مورج و صلنے کے بعد ظہر سے پہلے جار رکعتیں پرستے اور فرماتے سے کہ بیروہ کھڑی ہے جس میں اسان کے دروازے کھو لے جاتے ہیں تو مین جا به تا بول که اس گفری میں میرانیک عمل چڑھے۔ (تر فری ج اس ۲۲، مشکلو قاص ۱۰۱) 

میں نے رسول الله كالليكم كوفر ماتے ہوئے سنا كه ظهر كے يہلے زوال كے بعد

توافل اوران كى قضيلت

123

عارر کعتیں نماز تہجر کی اتنی رکعتوں کے برابر رکھی جاتی ہیں اور نہیں ہے کوئی چیز مگروہ اس محرى الله كي بين كرتى ہے چر تلاوت فرمائى كە مائل موتے بيل ،ان كےسائے داكي یا کیں اللہ کو محدہ کرتے عاج ہوکر"۔

(ترفدى ج اص اسماء شعب الايمان ج عص٨ برقم:٢٩٣٧، مشكوة ص٥٠١)

حضرب ابن عمر رضى الله تعالى عنه روابيت كرتے بيل:

میں نے نیم اللی می دس رکعات محفوظ کررتھی میں دور کعت ظہرے بہلے اور دورکعت ظہرے بعداور دورکعت مغرب کے بعدا ہے گھر میں ،اور دورکعت عشاء کے العداسية كمريس اوردوركعت مع يها اوراس وفت ميل كوكى نى كريم مالليوم ياس نہیں جاتا تھا۔ (حضرت ابن عمر انے کہا:) جھے حضرت حصد الے حدیث بيان كى ، انهول نے كها: جب مؤذن اذان دينا اور فجرطلوع موجاتى تو آپ دوركعت نماز يرصة \_ ( بخارى ج اص ١٥٥ مفكلوة ص١٠١)

سے مہلے جارستیں:

حضرمت ابن عمروسى الله تعالى عدبيان كرية بين:

ركعت يرهيس (سنن ايودا ورج اص ١٨ اسنن ترقدي جاص ٥٨ مستداحدج ماص ١١١) الله معرست على رضى الله تعالى عن قرمات ين

رسول التدالية المعرسي يملي حارر كعتيس يرسطة عقي بن كورميان مقرب

ه ..... حضرت علی رضی الله تعالی عند مزید فرمات بین:

رسول الله مناطع المعام مسم میملے دور کعتیں پڑھتے ہتھے۔

رسول الله مناطع المعام سے مہلے دور کعتیں پڑھتے ہتھے۔

میں

(الودا ورج اص ١٨٠، مظلوة ص١٠١)

(ترندی جاص ۵۸، مشکوه ص ۱۰۱)

مغرب کے بعد لفل:

حضرت كعب ابن عجر ه رض الله تفالى عنه فرمات بين:

ثبى كريم ملا في المعرب الا هبل كى مسجد مين تشريف في محيدة و بال مغرب بردهى جب لوك المي مماز برده حضور في تعرب الماسك بين مماز برده حضور في البين اس كے بعد نفل بردھتے و يكه اتو فرمايا كه

سیکھروں کی تمازہے۔(ابوداؤدجاص ۱۸میکلوۃ ص ۱۰۵)

النعباس معرست ابن عباس منى الله تعالى منفر مات بين:

رسول الله كالليام العدمغرب دوركعتول ميل لمبئ قرأت كرت ستصحى كمسجد

والمنفرق موجاتے۔(ابوداؤدج اص١٨١،مكلوة ص١٠٥)

الكا ..... حصرت عد يفدرس الله تعالى عدبيان كرت بين:

مغرب کے بعد دور کھنیں جلدی پڑھو کیونکہ وہ دونوں فرضوں کے ساتھ اُٹھائی جاتی ہیں۔ (مشکلوۃ ص۵۰۱، شعب الایمان مبہتی جے مص2۹ برقم:۲۹۳۲)

است حصر مت الوجريره رضى الله تعالى عند قر مات ين

رسول التدالليلم في فرمايا:جومغرب كي بعد چه ركعتيس برسط جن ك

درمیان کوئی نری بات نہ کر ہے تو بیہ بارہ برس کی عیادت کے برا برموں گی۔ (ترقدی جام ۵۸م مشکلو قاص ۱۰۱۳)

المن معرت عا تشمد يقدرض الله تعالى عنها فرما في ين

الكرين من كرينائ كار (ترقدى جاس ٥٨ مفكوة ص١٠١)

عشاء کے بعد جار رکعت:

حضرت عاكشهصد يقدرض الله تعالى عنهافر مأتى بين:

می کریم اللیم استے ہی عشاء نہ پڑھی جس کے بعد میرے پاس تشریف لائے محرجاریا چورکعتین پڑھ لیں۔ (ابودا وُدج اص ۱۸۵،مشکلوۃ ص ۱۰)

فماز جمعه كي سنتي اور توافل:

خصرت ابن عمروس الدنال عنقر مات بين:

نی کریم الفید می بعد کے بعد تماز نہ پڑھتے حتی کہ لوٹ آئے ہے بھرا ہے گھر میں دور کعتیں پڑھتے۔

( بخاری جاص ۱۲۸ ۱۹۱۸ میم جام ۱۸۸ موطاهام ما لکص ۱۵۱ ابودا و دج ا م ۸ که انسانی جام ۱۳۹ میم ۱۲ مفکلوة م ۱۰ ایم مینف عیدالرزاق جسوس ۲۵)

فاكره: جعد كدن تمازك بعد كمتعلق تين طرح كى روايتي بين:

(۱) آپ الله مازجعه کے بعددورکعت ادافر ماتے تھے۔ ملاحظہ وا

ور تدى جاص ١٩٠١م مصنف ابن الى شيبه جهم مه، دارى جاس

۵۲۱مالوداؤدجام٠٢١)

(٢) عيار ركعت: جبيها كه خضرت الوهرميره رضى الله تعالى عنه قرمات بين:

رسول الله ماليني من جوم من جور كاين عند من المعدد كان يرصات عاد ركعتيل يراه

لے۔(مسلم ج اص ۱۸۸، مشکوة ص ۱۰ ایر ندی ج اص ۱۹، مصنف این الی شیبد ۲۰

ص اله مصنف عبدالرزاق جسم ۱۲۲۸ سنن الداري ص ۲۳۲)

ایک اورروایت میں ہے:

رسول التدكالية إلى فرمايا: جب كوئى تم بين جمعه برسط تواس كے بعد جار

ركعتين پڑھ لے۔ (مسلم جاص ۱۸۸،مشكوة ص ۱۰۱)

(٣) چوركت: جيرا كدورن ذيل مقامات برآب مالينيم كالميان كيا كيا بيان كيا كيا ب

ملاحظه مواتر ندى حاص ٢٩، ابودا ورج اص ١٨٠\_

الله المستحضرت عطافر ماتے ہیں:

حضرت ابن عمر جب مكہ بین جمعہ پر سے تو آئے بر سے پھر دور کھتیں پر سے پھر اور کھتیں پر سے پھر آئے ہوئے ہے ہوئے ہے پھر آئے بر سے تو چار پر سے ،اور جب مدینہ بین ہوتے اور جمعہ پر سے تو اپ کھر لوٹ جاتے ، دور کھتیں پڑسے اور مسجد بین نہ پر سے ،ان سے پوچھا کیا تو کہا کہ رسول

الله الله المالية المستالية المستحد (ابوداؤدج اص ١٠١٠م ملكوة ص ١٠٥)

دونمازون كورميان مين فاصله كرنا:

حضرت عمرو بن عطاء رضى الله تعالى عن فرمات ين

نافع ابن جبیر نے انہیں معترت سائب کے پاس اس چیز کے یوچھنے کے لئے

بھیجاجوامیرمعاویہ نے ان سے تمازیس دیکھی ہو۔انہوں نے فرمایا: ہاں میں نے امیر معاوید کے ساتھ مقصور ب میں جمعہ پڑھا۔جب امام فے سلام پھیراتو میں اس جگہ كفرا بوكيا، جب وه جلا كيا تو جھے بلايا اور فرمايا كه ريكام آئنده نه كرنا جب تم جمعه پر معوتو است اور تمازست نه ملاؤيها ل تك كدكوني بات كرلوبايث جاؤه كيونكه بم كورسول الدسائلية نے اس کا تھم دیا کہ بغیر کلام یا بغیر ہے تماز کونماز سے شاملائیں۔

(مسلمج اص ۲۸۸، مشکوة ص ۱۰۵)

رات کے قیام کی فضیلت:

مات كوقيام كرف كافضيلت كمتعلق كثيرروايات مروى بين چندا يك درج ویل ہیں ہے:

ابیان کرتے ہیں:

مى كريم النياكي (ظامري) حيات مبادكه مين جب كوني مخص خواب و يكها تو ہ اس کورسول الله مالی کے سامنے بیان کرتا ، پس میں نے بیتمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کورسول الدمالية الم كائية كمامنے بيان كروں اور ميں توجوان لاكا تھا اور میں رسول الله فاقیدم کے عبد میں معید میں سوجا تا تھا، پس میں نے خواب میں و یکھا کہ دوفر شتے مجھے پکڑ کر دوز خ کی طرف لے گئے، اس دوز خ کنویں کی طرح بی دار بنی مونی تنی اوراس کی دو چرخیان تھیں اوراس میں مجھلوگ منے جن کو میں پہچا تنا تھا، پس میں دل میں کہدر ہاتھا کہ میں دورخ کی آگ سے اللدی پناہ میں آتا ہوں ، انہوں نے بیان کیا: پر میں ایک اور فرشته ملاءاس نے مجھے سے کہا بم ڈروئیں ، پس میں نے بیہ

خواب (این بمشیره) حضرت حفصه ها کوبیان کیا، حضرت حفصه نے بیخواب رسول التدكيني المين المائي المياء إلى المنظمة المائية عبدالله كيابى الجما آدى م، كاش إوه رات كواته كرنماز پڑھتا،اس كے بعدوہ رات كو بہت كم سوتے تھے۔ (مي بخارى جاس ١٥١) ه..... حضرت سيدنا بلال عبثى الدو يكر صحابه كرام إبيان كرت بين:

رسول الله كاليكيم في من من كواته كرقيام كرف كولازم ركه كيونكديم من يهل نيك الوكول كاطريقة باوردات كوقيام كرنا الله تعالى كقرب كاسبب باور مناہول سے روکنے کا ور برے کا مول کومٹانے کا اورجم کی بیار بول کو دور کرنے

وسنن ترفدى جه امتكاؤة ص ١٠١ الترغيب والترجيب ج اص ١٢٨، سنن بيهي ج ٢ص٢٠٥، المستد رك ج اض ١١٨)

الله معرست الوجرمية ومنى الله تعالى عند بريان كرتي بين:

يس في عرض كيا بارسول الله ما الله ما الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله خوش بوجا تاب اورميرى أيكيس تفندى بوجاتى بين، جھے اليے كام كى خرويسے كدجب میں وہ کام کرلول او میں جنت میں داخل ہوجاؤں،آب نے فرمایا: کھانا کھلاؤ، بہ کثرت سلام كرو، مات كوا تحد كرنماز يروحو، جب لوك سوسة موسة مول اور جنت بيل سلامتي سے داخل ہوجا ؤ۔

(منداخدج ٢٩ ٢٣٠١، ٢٩٥١، المتدرك ج٥٩ ٥٥، ابن الي الدنيا جاص ۲۳۲، الترغيب والترجيب جاص ۲۲، ۲۲۹) الله معرنت عبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عندفي مايا:

رات کی نماز کی نفیلت دن کی نماز پراس طرح ہے جس طرح خفیہ صدقہ دینے دالے کی نفیلت ظاہر اُصدقہ دینے دالے برہے۔

(المجم الكبيرج وص ١٣١، كتاب الزمدلا بن السيارك برقم ٢٢٣٠، ابن الى الدنيا

جاص ١٢٦٤ الترغيب والترجيب جاص ٢٢٩)

ال مخض كى فضيلت جورات كوبيدار بيو، پيرنماز بره

حضرت عباده بن الصامت رضى الله تعالى عند بيان كرت ين

ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے ، تمام تعریف اللہ کے لیے بین ، اور الله سیحان ہے (ہرعیب

ے پاک ہے)اللہ کے سواکوئی عیادت کا مستحق نہیں اور اللہ سب برا ہے،اللہ کی

مدو کے بغیر کناه سے بچنامکن ہے نہ بیکی کی طافت، پھر کے:اے اللدامیری معفرت فرما

، ياكونى اوردعاكر ياقواس كى دعا قبول موكى ، يجراكر وضوءكر ينواس كى تمازقيول موكى

( صحیح بخاری:۱۵۱۱ سنن ترفدی:۱۲۱۳ سنن ایووداد:۲۰ ۵۰ سنن این ماجد: ۲۸۷۸ ،

سنن داري: ٢١٨٨، مي ابن حيان: ٢٥٩١، كم اليوم والليلة لابن السنى: ٥١١، صلية

الاولياء جه ١٥٩ منن يمل جساص ٥، شرح السنه ١٥٩ ، منداحه جه ١٥٥ الله

جوفض رات كوقيام كرتا موراس كارات كے قيام كورك كرنا مروه:

حضرت عبداللدين عمروين العاص البيان كرتے بيل:

مجهد معدر سول الله والله والمنظمة فرمايا: المع منالله! فلال فخص كي مثل ند موجانا، وه

رات كوقيام كرتا تقا، پيراس نے رات كا قيام ترك كرديا\_ ( صحيح بخارى:١١٥٢)

مرض باسفر مين عبادت كانواب:

المناس حضرت الوموى اشعرى رضى الله تعالى عندسع روايت ب:

(بخارى ي ص ، ابودا و دج ص ، مصنف عبد الرزاق ، منداحرج ١٩٥٠)

الله الم ورعالم ومعزت محمصطف التيكم في ارشادفر مايا:

جس مخص کا عبادت میں کوئی مصد ہواور اللہ اس کواس مرض کی وجہ سے اس عبادت میں کوئی مصد ہواور اللہ اس کواس مرض کی وجہ سے اس عبادت کا تواب عطا عبادت سے روک دے تو اللہ عزوجل اس کواسیے فضل سے اس عبادت کا تواب عطا فرما تا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۲۰)

ایک اور روایت میں ہے:

نی کریم مطالع ارشاد فرمایا: جو بنده کوئی نماز پر صتابه واوراس پر نیند عالب آجائے ارشاد فرمایا: جو بنده کوئی نماز پر صتابه واوراس پر نیند عالب آجائے اس نماز کا اجردیا جاتا ہے اور اس کی نینداس پر صدقہ بوجاتی ہے۔ آجائے تو اس کواس نماز کا اجردیا جاتا ہے اور اس کی نینداس پر صدقہ بوجاتی ہے۔ (شرح ابن ابطال جسم ۱۲۰)

#### جو خص سحر کے وقت سوجائے:

حضرت عبداللدين عمرو رض الله تعالى عنه بيان كرت ين

المن مسروق في المنظم ا

( می بخاری جام ۱۵۱، ج ۲ ص ۱۹۵ مسلم جام ۱۵۵، ابودا و دجام ۲ ۱۸۱، ۱۸۷ مینان جام ۱۹۲، مهند ابودا و داطیالسی: ۲ مهما مشن کبری بیبی جسام ۳ ۲ می دبان: ۲۳۳۲ کام این عدی جام ۱۹۵ مشکلو قام ۱۰۷)

تهجر کابیان:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

ومن الليل فتهجد به نأفلة لك-(الاسراء:٩٩)

اوررات کے چھ مصے میں جہر کی تماز پڑھئے، جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے

تہجد کامعنیٰ ہے: نیندکور ک کرکے اٹھنا اور پھر تماز پر صنا۔

امام ابومنصور حمد بن ماتر بدى حقى عليه الرحمه اس آيت كي تفيير بيس الكصة بين:

حسن بھری نے کہا کہ 'فسافہ لك '' كامعنی ہے: فالص آپ كے لئے ، کیونکہ آپ سے محم کی تغیل میں کسی حال میں غفلت نہیں کرتے اور لوگ بہت سے احكام میں غفلت کرتے ہیں۔

تېچىر كى فضيلىت:

حضرمت ابن عباس رضى الله تعالى عند بيان كرت يين:

رسول الدُّمُكَا يُعْدِيمُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِن المت مِن فَصْيلت واللَّهُ وَاللَّهُ مِن قَرْان

اور تبجد کزار ہیں۔

(الجم الكبيرج ١١ص ١٢٥، تاريخ بغدادج ٢٥ ١٢٥، جهم ١٨٠ مفكوة ص

١١١٠ الترغيب والترجيب جاص ١٣١١)

اشراق کی نماز کاوفت:

اشراق کامعنی ہے سورج کا طلوع ہونا اور اس کا چیکنا اور نماز اشراق کا اوّل و فتت وہ ہے جب سورج ایک نیزہ کی مقدار بلند ہوجا تا ہے اور طلوع م قاب کے بعد

(مسلم ج اص ١٥١م معجم الكبير ٢٥١٥٠ منتن نسائي ج اص ا عدم مكتلوة ص ١١٥ المستداحدج ٢ص ٢١١١م مصنف ابن افي شيبه ج٢ص ١٠٠٠)

میں رسول الله کانٹیم کے ساتھ تھا حرہ بنومعاوید کی طرف گیا، پس آپ نے

جاشت كي تصركعات نماز يرهي اوران من طول ديا\_

(مصنف این افی شیبرج ۲ص اسم کنزالعمال جهماص۲۲۸۸۳)

جعرت الومريرة مني الله تعالى عنه بيان كرتے بين:

ميں نے صرف ايك مرتبدر سول الله مالين الدمانية الموجيات كى تماز يرد سے ہوئے ديكھا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبرج باص ۲۹۸، منداحر ج باص ۲۸مر،۲۷۸، جمع الزوائد 579777)

سفرمين حياشت كي نماز:

جب دن کے اول وقت میں سورج چوتھائی اسان تک بلند ہوجائے تو اس

وفت كواوراس كے بعد كے وفت كوچاشت كا وفت كہتے ہيں۔

الله وايت كى من المعنال من المعنال من المعنال من المعنال على المعنال من المعن ( می البخاری جاس ۱۵۷)

الله والمرت الس بن ما لك رض الله تعالى عند بيان كرت بين :

نى كريم النيوم في المرايان بس نے جاشت كى باره ركتات برهين اللدتعالى

اس کے ساتے جشت میں سوئے کالحل بنادے گا۔

(سنن ترندی ج اص ۲۲ سنن این ماجر ۹۹)

الله معرفت الس رض الله تعالى عندست وايت ي

رمول الله كالليكام الشت كي جدر كعات يرصفت من الاوسط:١٢٩٨)

على رض الله تعالى عند فروايت كي ب

رسول الله مالينية مهاشت كي جارد كعت يرصة عقر ( صحيح مسلم: 19)

اسد حضرت عتبان بن ما لك رضى الله تعالى عند في بيان كيا:

نی کریم ملائید ان کے گھر میں جاشت کی دورکفت تماز بردھی۔ (بخاری جاس کے ا،منداحدج میں ۲۵۰)

المن معرت الوجريرة رضى الله تعالى عندفي بيان كياب:

رسول الله مظافیر نے ان کوچاشت کی دورکعت کی وصیت کی اور قربایا جس نے ان کی حفاظت کی ،اس کے گناہ بخش دیئے جائیں سے خواہ وہ سمندر کے جماگ کی مشل ہوں۔(سنن ترفری جام ۱۳۳، مسند احمد ج۲م ۲۲۳ ،سنن ابن ماجہ ص۹۹، مصنف ابن الی شیبہ ج۲م ۲۰۱۱)

حضر مين جاشت كي تماز:

حصرت عنبان بن ما لك وسى الله تعالى عندف كما:

ئى كريم الطلام في ال كريم الى المحمد من جاشت كى دوركعت تمازيوهى \_ ( بخارى جاس عدا منداحد جاس ١٥٠)

اشراق اور جاشت برخض كى فضيلت على احاديث:

حضرت الس رض الدتفاق عند بيان كرت بين:

رسول النظافية إن فرمايا: جس فخص نے فجر کی تماز جماعت کے ساتھ پرسی ، مخص نے فجر کی تماز جماعت کے ساتھ پرسی ، مخروہ طلوع آفاب تک بیٹھ کر اللہ نتالی کا ذکر کرتارہا، پھراس نے دور کعت تماز پرسی تو

اس كونج اورعمره كالورالورااجر موكار (سنن الترفدي: ٥٨٧، جامع المسانيد والسنن ج٢٣٠ ص ١٨٨، لا بن كثير، المستد الجامع ج اص٢٠٠)

المن معترت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

رسول التُدكَ الله المنظم في الله عن الله الله وكعات عن عماد كى باره ركعات پرهیں،اللداس کے لئے جنت میں موتے کاکل بنادے کا۔ (سنن الرقدی جام ۲۲، ستن ابن ماجدهم الحديث: • ١٣٨م الاوسط رقم الحديث: ١٩٩٧م الصغيرةم الحديث: ٢٠٥١ شرح السنة رقم الحديث: ٢٠٠١، جامع المسانيد والسنن لابن كثيرة الموس ١٨٠، رقم الحديث:٩٠٧ دارالفكربيروت، المستد الجامع جاص ١٨٨ رقم الحديث:٥٦٠) الله الما الموور رس الله تعالى عدرسول الله ما الله الما الما وتعالى سدروايت كرت

بي :اللدنعالي قرماتا: اے ابن آدم! ميرب لئے دن كے شروع ميں جار ركعات مماز پڑھو، میں دن کے آخر میں تہارے کیے کافی ہوں گا۔ (سنن التر قدی جام ۲۲ مستد احد ع٢٥٥ مهم عوامع المسانيد والسنن جساص١٩٥٠ المستد الجامع جماض

المناسب حضرت الوسعيد خدوى رسى الله تعالى عنه بيان كرت ين

رسول الدماليني أمياشت كى تمازير عصة عقي حقى كريم كية عقى كراب الماز كورك بيس كريس كادراب ال نمازكورك كردية من التي كريم كيت من كات اس تماز كونيس برهيس مے - رسن التر مذى رقم الحديث: ١١٥٨، منداحر جساس ٢١، شرح السنة رقم الحديث: ٢٠٠١ ما عامع المسانيد والسنن جسس ١٠١٣ وقم الحديث: ٢٢١٠٢١، المسد الحامع جهن ١٢٥٠، قم الحديث: ٢٩٢).

المست حضرت زیدین ارقم رسی الله تعالی عند نے کھی اوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: ان اوگوں کو خوب معلوم ہے کہ چاشت کی نماز کواس وقت کے غیر میں پڑھنا افضل ہے، لیشک رسول الله کالی کی فرمایا: اوابین (رجوع کرنے والوں) کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے جمم کی کھال اور ان کے بیر گرم ریت کی شدت کی وجہ سے جانے لگتے ہیں۔

( مي مسلم رقم الحديث: ١٨٨ ع، مند احمد جهم ١٠٠٠ مي ابن حبان رقم الحديث: ٢٥٣٩، السنن الكبري للبينتي جساص ١٩٦٥ على خزيمه وقم الحديث: ١٢٢١، مندابو واندج ٢٥٠ - ١٠٢٤ مجم الاوسط رقم الحديث: ٠٠٧٠٠ مجم الصغير رقم الحديث: ٥٥١ معرفة المنن والأثارةم الحديث: ١٨٥٥م معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٨٣٢) اس مديث كامعنى مير ب كرصلوة الفي (جاشت كي تماز) ال وقت يرصى جاہے جب ریت خوب کرم ہوکر شیخ لگی ہے اور اونٹ کے یاول ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لکتے ہیں ، اونٹ کے بخول کا ذکر اس کیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے یا کال کی کھال نازک ہوئی اور کری تھوڑی کی جھی زیادہ ہوتوان کے یا کال جلنے لکتے ہیں، جارے اعتبارے بیدونت دن کے دل اور کیارہ یج نے درمیان ہوتا ہے، سواس وفت جاشت كى تماز يرهن عاسية الى عديث ميل بياشاره بكر برص وفت كرى كى شدت موتی ہے تواس وقت لوگوں کادل امام ادر استراحت کو جا بتا ہے اور جولوگ اوابین کینی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت آمام اور استراحت كي بجائ عاشت كى تمازير عق بي اوران كوسرف اس چيز مي اطمينان اور سكون ملتاب كدوه برمطلوب اورمرغوب چيزے منقطع بوكراللدتعالى كو كريس اوراس

كى عبادت ميں مشغول بوجا كيں۔

نماز جاشت كى ركعات كى تعدادا دراس كاوفت:

عاشت کی نماز کی نفیلت میں بہت احادیث ہیں اوراس کی رکعات دوسے کے کربارہ تک ہیں،ان کی تفصیل حسب ذیل احادیث میں ہے:

الدوزر من الدناني عند بريان كرت إن

نی کریم الفیز ان فرمایا: جب تم میں سے کوئی می کوافھا ہے تو اس کے ہرجوز پرصدقہ واجب ہوتا ہے، لیل ہر اللہ کو پڑھنا صدقہ ہے اور ہر لا الدالا اللہ کو پڑھنا صدقہ ہے اور ہر لا الدالا اللہ کو پڑھنا صدقہ ہے اور ہر برائی سے صدقہ ہے اور ہر برائی سے دو کنا صدقہ ہے اور ہر برائی سے دو کنا صدقہ ہے اور ہر برائی سے دو کنا صدقہ ہے اور جا شت کی دورکھت نماز پڑھنے سے میصدقہ ادا ہوجا تا ہے۔

( مي مسلم رقم الحديث: ٢٠ يسنن ابوداؤدج اص١٨١، اسنن الكبرى للنسائي التسميد من من المديث المسائد المدين الموداؤد الماء السنن الكبرى للنسائي

رقم الحديث: ٩٠٢٨ - ٩، منداحرج ٢٥ س١١١)

المناس حضرمت عاكشهمد يقدر من الله تعالى منه بيان كرفي بين:

رسول الدمانية من عائشة من عارد كعات براسة من الدمن عام التراية من عابرا آب اتى المسانيد والترابية من عابرا آب اتى المسانيد والسنن مندعا كشرة من المدين المدين المدين مندعا كشرة من المدين المدين مندعا كشرة من المسانيد والسنن مندعا كشرة من ١٩٩٢)

عاشت كا ته ته وكعات كے متعلق مصرت انس بن مالك كى حديث كرر يكى است كا تورك الله كى حديث كرر يكى مديد كرر يكى مديد المرد يك المرد

امام الحق بن را بويد في كماب وعدد كعات المنة "من كهاب:

نی مظافیر ایک دن جاشت کی نماز دورکعت پڑھی اور ایک دن جاررکعت پڑھیں اور ایک دن چھ رکعت پڑھیں اور ایک دن آٹھ رکعات پڑھیں تا کہ امت پر وسعت اور اسمانی ہوئ

البودر رضى الله تعالى عند بيان كرت بين

میں نے عرض کیا نیارسول اللہ! جھے وصیت سیجے ،آپ مگالی کے اور جب تم چار دورکعت چاشت کی نماز پڑھو کے تو تم غافلین میں نہیں کھے جا کا گے ،اور جب تم چار رکعت پڑھو کے تو تم عابدین میں کھے جا ک کے ،اور جب تم چورکعات پڑھو گے تو اس دن کوئی گناہ تمہارا پیچانہیں کرے گا،اور جب تم آٹھ رکعات پڑھو گے تو تنہیں خاصین میں لکھا جائے گا اور جب تم وس رکعات پڑھو کے تو اللہ تعالی تمہارا جنت میں گھر بنادے گا۔ (سٹن گری گا فیہ تمی جسام ۲۸۰)

الم مرفدي في روايت كياب:

صلوۃ الفی (چاشت کی تماز) کا وقت سوری کے بلندہونے سے لے کرزوال سے بہلے تک ہے اور اس کا مستحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے ، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رض اللہ تعالی مند کی حدیث میں ہے:

جائے ، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رض اللہ تعالی مند کی حدیث میں ہے:

رسول اللہ ماللہ کی فیر مایا: اوا بین کی تمازاس وقت ہوتی ہے جب کرم ریت کی

شدت سے اونٹ کے بیچے کے پاؤل جلنے گئیں۔ (غدیۃ استملی ص•۳۸۹،۳۹ سیکی اکریڈی لاہور)

وضوكر في كے بعد تماز يرصف كى فضيات:

حضرت الوبريره من الله تعالى عند بيان كرتے بين:

نی اللیوا نے کی تماز کے وقت حضرت بلال رض اللہ تعالی عند سے فر مایا : جھے یہ بناؤ کہ تم نے اسلام میں جو کمل کیے ہیں ان میں تم کو کس عمل پر اجر کی زیادہ تو تع ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تہارے جو تیوں سے چلنے کی آ ہمٹ می ہے، حضرت بلال نے کہا: میں نے کوئی ایساعمل نہیں کیا جس پر جھے زیادہ اجر ملئے کی تو تع ہو، بے فک میں جب بھی دن یارات کے کسی وقت میں وضوء کرتا ہوں تو اس وضوء کہ تا ہوں جو میر سے لیئے مقدر کی گئی ہے۔ ( بخاری جامی ۱۹۵۰ء ۲۹۵ ہی اسلم جامی ۱۹۷۱ء الله الله الله الله ۱۹۲۱ء مند الرباط کی الله الله ۱۹۲۱ء مند الرباط کی ۱۹۲۱ء مند کی ۱۹۲۱ء کی الرباط کی ۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء کی الرباط کی کا الرباط کی ال

عبادت مين شدت اختيار كرنا مروه:

حضرت انس بن ما لک رض الله تعالی مند بیان کرتے ہیں:

نی مظالم کے میں داخل ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے تو آپ سے ویکھا کہ دوستونوں کے درمیان ایک رسی لکی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا: بیرشی کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا: بیہ حضرت زینب کا کیرش ہے، پس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسے لئک جاتی ہیں، تو

نی طالیم نے فرمایا بہیں! اس کو کھول دوہتم میں سے کوئی مخص اس وقت تک عبادت کرے، جب تک اس میں فرحت ہو، اس جب وہ تھک جائے۔
کرے، جب تک اس میں فرحت ہو، اس جب وہ تھک جائے تو بیٹے جائے۔
(صحیح بخاری جام، صحیح مسلم بہ ۸۸ کے سنن ابودا وُد: ۱۳۱۲، اسنن الکبری : ۱۳۰۲، مسندا حمد جسم ۱۳۰۲، شرح السند: ۹۳۲، مسندا حمد جسم

۲۰۰۷، ح ابن خزیمه: ۱۸۰۰ ح ابن حبان ۲۴۹۲، شرح السنه: ۱۹۴۳ مسنداحدی ۳۳ ۱۰ امسندالطحاوی: ۱۹۸)

استخاره كرنے كاشرى طريقة:

حصرت جابر بن عبداللدرسي الله تعالى عنه بيان كرتے بين:

ہمیں رسول اللہ واللہ کا مول میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے ، آپ ماللہ کا اللہ کہ دیتے تھے ، آپ ماللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ سے جہ جہ بھر ہوں کے علاوہ دور کھت بھر یوں دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم سے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری برحے ، پھر یوں دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم سے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فیل عظیم سے سوال کرتا ہوں اور تیری سے اور میں تہیں جا تا ، اور تو ہی علام النیوب ہے ، اے اللہ! اگر تھے بیلم ہے کہ یکام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے آغا ذاور انجام میں بہتر ہے تو تو اس کام کو میرے لیے مقدر فرمادے اور اس کام کو میرے لیے اسمان فرمادے اور اس کام کو میرے لیے کہ بیکام کے اسان فرمادے ، پھراس کام میں میرے لئے برکت رکھا وراگر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا وراگر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا وراگر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے برکت رکھا وراگر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے الے فیرکو دی ورکر دے اور میرے لئے فیرکو اس کام کو جھے سے دور کر دے اور میرے لئے فیرکو اس کے آغا ذا ور اس کام کو جھے سے دور کر دے اور میرے لئے فیرکو اس کے ورکر دے اور میرے لئے فیرکو اس کورکر دے اور میرے لئے فیرکو کے اور میرے لئے فیرکو اس کام کو جھے سے دور کر دے اور میرے لئے فیرکو

مقدر کردے، وہ جہال کہیں بھی ہو، پھر جھے راضی کردے، پھراسیناس کا مام کا نام لے۔ ( سيح البخاري ج اص ١٥٥ اسنن الودا ودج أص ١٦٥ سنن ترفدي: ج اص ٢٣ سنن نسائي ج ٢ص ٢٥، سنن ابن ماجيس ٩٩، ١٠٠٠ الادب المفرد ٢٠٠٠ مظلوة ص١١١، مستدابوليعلى ا:٢٠٨١، يح ابن حبان: ٨٨٨ سنن كبري بيهي جسون ٥١، كتاب الاساء والصفات ص ۱۵۱۱،۱۲۵، شرح النه: ۱۱۰۱، منداحه جسم ۱۲۳۰)

استخاره كرناءاس كے لئے بار بار نماز برد هنا اور دعا كرنامستحب ہے۔

كرسول التدكالينيم فرمايا: اے اس إجب تم كى كام كااراده كروتو اين رب سے سات مرتبداستخارہ کرو، پھر بیدد مجھوکہ تہمارے دل میں کیا بات آئی ہے، پس ب شك اى بات مين خيرب - (عمل اليوم والليلة للدينوري:٥٩٨) نوافل كى نماز جماعت سے يرد هنا:

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

ان كى دادى مليك في كمانا تياركر كرسول الله مالينج كى دعوت كى السيالية اس سے کھایا ، پھر فر مایا: کھڑے ہو، پس میں تم کونماز پڑھاؤں ،حضرت انس نے کہا: پھر میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جوزیا دہ استعال سے میلی ہو چکی تھی ، پس میں نے اس کو یانی سے دھویا، پھررسول الندمالليكم كھڑ ہے ہوئے اور میں نے اور يتم نے آپ كے ميجھے صف بنائی اور بورهی خاتون مارے پیھے تھی ، پس رسول الله مالليد اے ہم كونماز بردهائی ، پر آب لوث محے۔ ( می ابخاری جام ۲۰،۹۵،۹۵، مسلم جام ۱۳۳۰ سنن

نسائی جام ۱۹۵،۱۲۷)

تفل بينه كريزهنا:

اكرامتى بين كفل يرهيس توان كو وها تواب موتا باوراكرة ب ماليكيم بين كر

نقل پرهيس تو آپ کو پورا تو اب بوتا ہے، حديث مل ہے:

.... حضرت عبدالله بن عمرو رض الله تعالى عنه بيان كرت بين:

جھے بیرحدیث بیان کی گی کررسول اللہ کا گی آئے فرمایا: بیٹے کرنماز پڑھنے سے
انسان کونصف نماز کا اجرماتا ہے، انہوں نے کہا: پھر بیں آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹے کر انسان کونصف نماز کا اجرماتا ہے، انہوں نے کہا: پھر بیں آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن مماز پڑھ دہے جے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے مر پردکھا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! کیا بات ہے؟ بیش نے کہا: یارسول اللہ! جھے بیرحدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے: بیٹے کرنماز پڑھنے سے انسان کونصف اجرماتا ہے، اور آپ بیٹے کرنماز پڑھ دہے بین، آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن بیس تم بیں سے کی ایک کی بھی مشل نہیں ہوں۔
بین، آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن بیس تم بیں سے کی ایک کی بھی مشل نہیں ہوں۔
(مسلم جاس ۲۵۳، نسائی جاس ۲۵۳، مشکلوۃ ص ااا، مشد احد جسم ۲۵۳، سنن وارمی جاس ۲۵۳، مشلوۃ عبدالرز اق جاس ۲۵۳، مشن



ملنے کا پیت

صِبِلُ طِمُسْتَقِيْعُلُ بِينِكِيكُيْشَانُ اللهُ اللهُ